# تنسري في المنافع المنا



تاليف: مُوُلِانَاعُاصِمُ مُرِّلِ



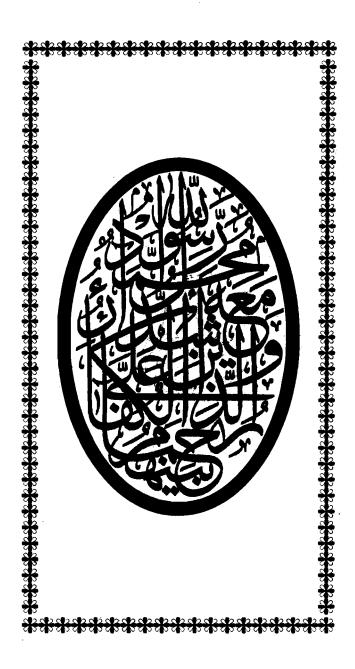

# تنبيري جنگئي عظيم وخال

جديد تتحقيق واضافه شده ايديشن

تالف م**ولاناعاصم عمر** 

الهجره پبلیکیشن کراچی۔ 0322-2586855

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

اس کتاب کے کسی بھی جھے کی جعلسازی، فوٹو کا پی ،اسکیٹگ یا کسی بھی قسم کی اشاعت مجر مقبول صاحب کی تحت سخت تخریری اجازت کے بغیر سخت ممنوع ہے۔ کوشش کرنے والے کے خلاف کا پی رائٹ ایکٹ کے تحت سخت تانونی کاروائی کی جائے گی۔

كتاب كانام تيسرى جنگ عظيم اور دجال ازقلم مولانا عاصم عمر ان المهجره پبليكيشن كوا حجى ـ الهجره پبليكيشن كوا حجى ـ طبع ششم اپريل 2007 لقداد 4000

#### ملنے کے پتے

- مدرسة عليم القرآن باغ آزاد كشمير
- اسلامى كتاب گرخيابان سرسيدراوليندى فون: 4847585-051
- قارى طلى محود جدانى ملت ئاؤن فيصل آباد فون: 0321-6633744
  - حافظ كتب خانه زودار العلوم حقانيه اكوژه خنك
    - مدنی کتب خانه نز دمدنی مسجد مانسمره
    - لا ثانى اسيشزر كالج رود كيهال ايبك آباد
- اسلامى كتب خانىز د جامعه العلوم اسلاميه بنورى ثاؤن كراجي فون: 021-4927159
  - مكتبه فاروقيه نز دجامعه فاروقيه شاه فيصل كالوني ، كراچي فون: 4594114-021

آپ کی رائے اور مفیر مشور کے کیلئے asimumareditor@yahoo.com

Mobile: 0322-2327689

scanned by al-ansaar



ان اسیروں کے نام جھوں نے دجالی تو توں کے سامنے سر جھکانے سے انکار کردیا اورمشرق سے مغرب تک، شال سے جنوب تک کفر کے تمام زندانوں کوآباد کیا اور آٹھوں دیکھی آگ کا انتخاب کر کے، اللہ کی جننوں کے حقدار بن گئے، ۔اوروہ ہم سب کی دھڑ کنوں کے ساتھ دھڑ کتے ہیں۔

ان ماؤں کے نام جنھوں نے محمد عربی ﷺ کا دین بچانے کے لئے اپنے جگر کے مکڑوں کو اللّٰہ کے راستے میں پیش کردیا۔

ان بہنوں کے نام جنگے سہا گوں سے زندانوں میں تکبیر کی صدائیں گونجیں۔ شہداء کے ان بچوں کے نام جنھوں نے امت کے بچول کی خاطراپیے''ابؤ' کی جدائی برداشت کر کے خود'' یتیمی ''کو گلے لگالیا۔



#### ۵ 11 حضرت مولانا ذاكثر شيرعلى شاه صاحب مدخلة العالى استاذ الحديث جامعه دارالعلوم حقانيها كوژه خثك تقريظ حعرت مولا نافعنل محرصا حب مد ظله العالى 10 استاذ الحديث جامعه علوم اسلاميه بنوري ٹا وَن كراچي • گذارشات 10 • پيش لفظ I۸ 4 نی کریم اللہ کی پیشن گوئیوں اور حضرت مہدی کے بیان میں • حضرت مهدى كانسب • حفرت مهدى سے پہلے دنیا کے حالات 14 • مدینه منوره ہے آگ کا نکلنا ۲۸ • سرخ آندهی اورزمین کے دمنس جانے کاعذاب کیلی امتول کی روش اختیار کرنا • مساجد کوسجانے کابیان ۳۱

| • |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |

| ٣٣        | • سودكاعام بوجانا                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 2         | <ul> <li>منافق بھی قرآن پڑھے گا</li> </ul>                         |
| ro        | • سب سے پہلے خلا فت ٹوٹے گی                                        |
| ٣٦        | • د جال کی آمد کاا نکار                                            |
| ٣٧        | <ul> <li>علماء تحقل کابیان</li> </ul>                              |
| ٣٩        | • فالح كابيان                                                      |
| rq        | <ul> <li>وقت کا تیزی ہے گذرنا</li> </ul>                           |
| ۴.        | • ح <i>ياندين اختلاف مونا</i>                                      |
| ۴.        | <ul> <li>جدید ئیکنالوجی کی پیشن گوئی</li> </ul>                    |
| 4         | <ul> <li>برقوم کا حکمرال منافق ہوگا</li> </ul>                     |
| ۳۲        | • پانچ جنگ عظیم                                                    |
| ٣٣        | • فتنول کابیان                                                     |
| ~~        | <ul> <li>فتنے میں مبتلاء ہونے کی پہچان</li> </ul>                  |
| ۳۵        | <ul> <li>فتنوں کے دقت بہترین مختص</li> </ul>                       |
| <u>۳۷</u> | <ul> <li>دین کو بچانے کے لئے فتنوں سے بھاگ جانے کا بیان</li> </ul> |
| ۵۱        | • كياجهاد بند هوجائے گا؟                                           |
| ۵۲        | <ul> <li>مسلم مما لک کی اقتصادی نا که بندی</li> </ul>              |
| ٥٣        | •                                                                  |
| ۵۵        | • مدینهٔ منوره کا محاصره                                           |
| ۲۵        | <ul> <li>اہلِ یمن اور اہلِ شام کے لئے دعا</li> </ul>               |
| ۵۷        | <ul> <li>مختلف علاقو س کی خرا بی کابیان</li> </ul>                 |
| 41        | <ul> <li>عراق پر قبضے کی پیشن گوئی</li> </ul>                      |
| <b>11</b> | <ul> <li>شام اور یمن کے بارے میں چندروایات</li> </ul>              |
| 45        | <ul> <li>دریائے فرات پر جنگ</li> </ul>                             |
| ۵۲        | <ul> <li>دریائے فرات اور موجودہ صورت حال</li> </ul>                |
| 77        | <ul> <li>خروج مهدی کی نشانیاں</li> </ul>                           |
|           |                                                                    |

|  | ٦ |
|--|---|
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |

| ********** |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| YY         | • حج کے موقع پرمنی میں قتلِ عام                                |
| AF         | • رمضان میں آواز کا ہونا                                       |
| 4.         | <ul> <li>خرو بج حضرت مهدی</li> </ul>                           |
| ۷٣         | • سفیانی کون ہے؟                                               |
| 4          | • نفس <i>ز کی</i> ه کی شهادت                                   |
| 44         | <ul> <li>آپی پیشن گوئیاں اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں</li> </ul> |
| 44         | <ul> <li>جنگِ عظیم میں مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر</li> </ul>       |
| ۷۸         | <ul> <li>حضرت مبدى كى قيادت ميں لڑى جانے والى جنگيں</li> </ul> |
| 49         | • رومیوں ہے ملکے اور جنگ                                       |
| ΛI         | <ul> <li>جنگ اعماق (یادابق) اورائے فضائل</li> </ul>            |
| ۸۲         | • دابق کا جغرافیه اور موسم                                     |
| ۸۳         | <ul> <li>تنهاری داستان تک نه موگی داستانو سیس</li> </ul>       |
| ۸۵         | • » <b>فعانی جنگ</b> تاریخ انسانی کی خطرناک ترین جنگ           |
| 14         | • كالجنائين مرف أوارون به وكى؟                                 |
| 9+         | • افغانستان کابیان                                             |
| 94         | <ul> <li>عالم عرب كى امارت كاحقد اركون؟</li> </ul>             |
| 9.4        | • مجابرین محارست کوئے کریں گے                                  |
| 1+1        | <ul> <li>اثر کرے نہ کرے تن تو لے میری فریاد</li> </ul>         |
| 1+14       | <ul> <li>ہندوستان کے بارے میں پیشن گوئیاں</li> </ul>           |
| 1+0        | • صوبه سرحدا ورقبائل                                           |
| 1+9        | <ul> <li>جنگ عظیم میں مسلمانوں کی پناہ گاہ</li> </ul>          |
| 111        | <ul> <li>مجاہدین کے نعروں ہے ویٹی کن ٹی کا فتح ہونا</li> </ul> |
| 117        | • كياأسرائيل تباه بموجائے گا؟                                  |
| 110        | <ul> <li>کافروں کے جدید بحری بیڑے۔مقاصد کیا ہیں؟</li> </ul>    |
| 119        | • برموداتکون کیاہے؟                                            |
|            |                                                                |

|      | • دوسراباب                                                       | , |
|------|------------------------------------------------------------------|---|
| 171  | • دجال کابیان                                                    | , |
| ITI  | •                                                                | , |
| Iry. | •     نبوت کا دعویداریش کذاب                                     | , |
| 114  | •                                                                | , |
| ITA  | • دجال سے پہلے دنیا کی حالت                                      | , |
| 124  | • دجال کا حلیہ                                                   | , |
| 124  | • د جال کا فتنه بهت وسیع هوگا                                    | , |
| 100  | • پانی پر جنگ اور د جال                                          | , |
|      | • چشمول کا میشحایا نی اورغیسلے منرل واثر                         | , |
| IMM  | • دجال کہاں ہے نکلے گا؟                                          | , |
| ורץ  | •     عراق کے بارے میں ایک حیران کن روایت                        | , |
| 102  | • وجال ہے تھیم داری کی ملا قات                                   | , |
| 164  | • د جال کے سوالات اور موجودہ صورت حال                            | , |
| ١٣٩  | • بیبان کے باغات                                                 | , |
| 10+  | •                                                                | • |
| 101  | • نجيره طبرييا ورموجوده صورت حال                                 | , |
| 121  | • زغرکاچشمه                                                      | , |
| 167  | •                                                                | , |
| 10"  | •                                                                | , |
|      | • حدیث <u>ه</u> نوّاس این سمعان<br>• حدیث <u>نوّاس این سمعان</u> | , |
| 124  | • کیاوقت تھم جائے گا؟<br>• کیاوت تھم جائے گا؟                    | , |
| 164  | • ابن صیاد کابیان<br>• ابن صیاد کابیان                           |   |
| ۱۵۸  | • کیااین صیاد د جال تھا؟<br>• کیااین صیا د د جال تھا؟            |   |
| 175  | • اولادآ زمائش ہے<br>• اولادآ زمائش ہے                           |   |
| אור  |                                                                  |   |
| 177  | • دجالکامعا قی نظیم                                              | 1 |
|      |                                                                  |   |

| *************************************** |                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| AFI                                     | <ul> <li>د جال کی سواری اوراسکی رفتار</li> </ul>            |
| 127                                     | <ul> <li>دجال کافل اورانسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ</li> </ul> |
| IAF                                     | <ul> <li>د جال کا د جل و فریب</li> </ul>                    |
| ١٨٥                                     | <ul> <li>حفرت مهدی کے خلاف مکندا بلیسی سازشیں</li> </ul>    |
| ١٨٧                                     | <ul> <li>دجال کے لئے عالمی اداروں کی تیاریاں</li> </ul>     |
| 114                                     | <ul> <li>د جال اورغذائی مواد</li> </ul>                     |
| IAA                                     | <ul> <li>كاشت كار بمقابله د جال</li> </ul>                  |
| 19+                                     | • عالمی اداره صحت                                           |
| 190                                     | • معدنی وسائل                                               |
| 190                                     | • دولت كاارتكاز                                             |
| 194                                     | • عالمی اداره تجارت W.T.O                                   |
| 194                                     | • افرادی وسائل                                              |
| 19A                                     | • دجال اور عسكرى قوت                                        |
| 19A                                     | <ul> <li>پاکستان کاایٹمی پروگرام اور سائنسدان</li> </ul>    |
| <b>***</b>                              | • عالمي برادري                                              |
| <b>r••</b>                              | • عالمي امن                                                 |
| <b>r</b> +1                             | <ul> <li>پاک بھارت دوئق</li> </ul>                          |
| r• m                                    | • پاک اسرائیل دوئق                                          |
| r• r                                    | • دجال اور جادو                                             |
| r+r                                     | <ul> <li>میڈیا کی جنگ</li> </ul>                            |
| r+4                                     | <ul> <li>موجوده دوراور صحافیول کی ذمه داری</li> </ul>       |
| <b>r•</b> A                             | • بالىوۋ                                                    |
| r•A                                     | • نجکاری                                                    |
| rii                                     | • پيغا گون                                                  |
| MII                                     | • وائٹ ہاؤس<br>• نیٹو                                       |
| rır                                     | • نىيۇ                                                      |
|                                         | ····· • ·····                                               |

| rir         | خاندانی منصوبه بندی                 | •   |
|-------------|-------------------------------------|-----|
| 111         | しじ                                  | •   |
| 111         | موجوده حالات اوراسلامی تحریکات      | •   |
| 710         | جها وفلسطين                         | •   |
| MA          | جها دِا فغانستان                    | •   |
| 222         | جهادِ عراق                          | •   |
| 770         | جهاد هيچنيا                         | •   |
| 777         | جها وفليائن                         | •   |
| 772         | جهادِ کشمیر                         | •   |
| 779         | لهو بها را بحلانه دينا              | •   |
| ۲۳۳         | نازک حالات اورمسلمانوں کی ذرمہ داری | •   |
| rr2         | خلاصه واقعات واحاديث                | . • |
| <b>7</b> 72 | خرو بے مہدی سے قریب ترین واقعات     | •   |
| 227         | جتگ عظیم کے مختلف محاذ              | •   |
| ۲۳۸         | عرب كامحاذ                          | •   |
| ٢٣٦         | هندوستان كامحاذ                     | •   |
| 229         | د جال کا ذ <i>کر قر</i> آن میں      | •   |
| 100         | فتنه د جال اورایمان کی حفاظت        | •   |
| ۲۳۵         | فتنه د جال اورخوا تین کی ذ مه داری  | •   |
| 10.         | فهرست حواله جات ماخذ ومصادر         | •   |
|             |                                     | •   |
|             |                                     |     |
|             |                                     |     |
|             |                                     |     |

# تقريظ

#### حضرت مولانا دُاكثرشيرعلى شاه صاحب استاذ الحديث جامعه دار العلوم تقانيها كوژه خنگ بسم الشدار طمن الرحيم

الحمد لله وكفي وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

محترم ومکرم حضرت مولانا عاصم عمر صاحب (حفظہ اللہ تعالیٰ) کی گرانقدر زرین تالیف "تیسری جنگی عظیم اور د جال' کے اہم چیدہ چیدہ موضوعات کے مطالعہ سے دل ود ماغ منور ومعطر ہوئے ایمانی احساسات میں ایک عجیب حرارت محسوں ہوئی۔ دل سے بے اختیار دعا ئیں تکلیں۔ رب العالمین حضرت مولانا عاصم عمر صاحب کی اس عظیم علمی پخققی بحنت ومشقت کو شرف پذیرائی عطافر ماکراس کا صله مولانا موصوف کو دارین میں عطافر مائے۔ اور فرزندان تو حید کو اس بیش بہا، روح یرور کتاب سے استفادہ کی تو فیق عطافر مائے۔

آج جبکہ ظلم و استبداد ، جروستم ، وحشیانہ بربریت کے علمبرداروں اور انسانیت کے خونواروں نے تمام عالم اسلام کونم ودی آتفکد ہ بنادیا ہے۔ جسنِ انسانیت ، رحمۃ للعالمین کی کی اسب مرحومہ پرچاروں طرف ہے آگ برسارہ ہیں اور تمام سربراہان مملکت خاموش تماشائیوں کی طرح یہ انسانیت سوز درندگی دکھے رہے ہیں ۔ ایسے مایوس کن جانگداز ماحول میں مولانا موصوف کی یہ مایہ ناز کتاب عامۃ المسلمین کے لئے عموماً اور شیدایانِ جہاد اور سرفروشانِ اسلام کے لئے خصوصاً حوصلہ افزائی کامؤر علاج ہے۔

ماشاءاللہ قرآن وسنت اور اقوالِ سلف وصالحین کی روشی میں نزولِ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام خروجِ حضرتِ مهدی اور خروجِ دجال کے اہم موضوعات کو نہایت ہی دکش ، روح پرور جامع محققانہ پیرا بیر میں ذکر فرمایا ہے۔ اور موجود دشمنانِ اسلام کے دجل و فریب کو دجالی فتنوں کے



تناظر میں سیر حاصل تبصروں کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔

یقینا مولانا موصوف نے پوری جانفشانی اور عرق ریزی سے ان علمی تحقیقی جواہر پاروں کو حدیث، سیرت و تاریخ کے متندمصا در و مراجع کے ہزار ہاصفحات سے جمع فر ماکر پورے ربط و صبط کے ساتھ ذیب قرطاس فرما کر علمی و نیا کو ایک انمول تحفہ پیش کر دیا ہے۔ آخر میں جہاد کی فضیلت و اہمیت اور مجاہدین کے کارنامہ ہائے نمایاں کو سراہا ہے۔ اور اہل اسلام کو یاس و ناامیدی کے مہلک جراثیم سے نیجنے کی تلقین فرمائی ہے۔

الله تعالى اس بيلوث بلبي مساع جيله كوقبول فرمائي آمين والله تعالى من وراء القصد وهو يجزى المحسنين.



كتبه: شير على شاه خادم طلبه جامعه دار العلوم حقانيا كوژه ختك

#### بىماللدالركمن الرحيم

### تقريظ

#### حضرت مولا نافضل محمرصا حب استاذ الحديث جامعه علوم اسلاميه بنوري ثاؤن كراجي

محرم جناب مولانا عاصم صاحب مدظلہ مجاہدین کے جانے پہچانے خطیب اور عملی جہادیس شریک پیشن گوئیوں کو اکٹھا کیا ہے جہادیس شریک پرعزم نو جوان مجاہدیں ۔انھوں نے حضورا کرم بھی کی پیشن گوئیوں کو اکٹھا کیا ہے جو حضرت محمد بھی نے قیامت تک آنے والے واقعات سے متعلق فرمائی ہیں۔مولانا نے ان تمام پیش گوئیوں کو بہت ہی اچھا نداز میں جمع کیا ہے اور پھران پیش گوئیوں کی روشنی میں موجودہ دنیا اور اس میں رونما ہونے والے واقعات پر گہری نگاہ ڈالی ہے اور پھرامت کے ہرصا حب دل مرد وخوا تین اور چھوٹوں بروں کے دلوں کو جھنجوڑا ہے۔خوابِ غفلت میں پڑے ہوئے مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کی ہے۔اور انکومیدانِ جہاد کی طرف آنے کی پوری پوری دعوت دی ہے۔ اور مستقبل کے تمام خطرات سے ان کوآگاہ کیا ہے۔

اس وقت مسلمانوں کوالی کتاب کی اشد ضرورت تھی۔میرے خیال میں بیہ کتاب انشاء اللہ تمام مسلمانوں کے لئے نہایت مفید ثابت ہوگی۔ میں نے اس کتاب کے چند مقامات کو سرمی نظر سے دیکھا ہے۔ پیش گوئیوں کا معاملہ بہت نازک ہے۔ کیونکہ اس کو واقعات پر چہاں کرنا آسان کام نہیں ہے۔مولانا عاصم صاحب نے پیش گوئیوں کا ایک بڑا ذخیرہ اکٹھا کہا ہے۔امیدے کہ مولانا نے اس میں احتساط سکام لیا ہوگا۔

اللہ تعالیٰ ہے دعا ہے کہ وہ اس کتاب کو ہر خاص و عام کے لئے مفید بنائے اور خود مؤلف کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے ۔ آمین یارب العالمین

فضل محمد بن نورمحمد بوسف ز کی استاذ جامعه علوم ِاسلامیه علامه بنوری ٹا وَن کراچی ۱۱ذ والقعد ه – ۱۳۲۵ ه



#### بسم الله الرحمن الرحيم

# گذارشات برائے مطالعہ کتاب

اس موضوع کاحق تو بیتھا کہ اس پر علماء کبار کی ایک مجلس موجودہ دور کے حالات کوسا منے رکھتے ہوئے تحقیق کام کرتی ،اور حدیثوں کی چھان پھٹک کرتی ۔ہمارے اسلاف نے اس موضوع پر بہت کچھتحقیق کی ہے،تا ہم ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مواد کوعوام کے سامنے لایا جائے۔

اس موضوع پر کھنے کا بنیا دی مقصد ہیہ ہے کہ غافل مسلمانوں کو حالات کی نزاکت کا احساس دلایا جائے ، مایوس نو جوانوں کے دلوں میں امید کی کرنیں جگائی جائیں اور ان کو ابھی سے آنے والے حالات کے لئے تیار کیا جائے ۔ اس مقصد کو مدِ نظر رکھتے ہوئے اس باب میں ان حالات پر کھل کر بحث کی گئی ہے جن کے بارے میں نبی کریم ﷺ اپنی امت کو بار بارڈ رایا کرتے تھے۔

تا ہم اسلاف کی ا تباع کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ حدیث کو تھنچ تان کر حالات کے موافق نیدڈ ھالا جائے بلکہ حدیث کی تشریح میں صرف انہی جالات کو بیان کیا جائے جو اب بالکل واضح ہو چکے ہیں۔

اس کے باوجود بیخیال رکھنا چاہئے کہ ضروری نہیں کہ بیو ہی حالات ہوں جو حدیث میں بیان کئے گئے ہیں، بلکہ اس کے علاوہ بھی کچھاور صورت حال ہو سکتی ہے۔اور احادیث میں بیان کردہ حالات جوابھی واضح نہیں ہیں ان کوزیادہ چھیڑ چھاڑ ہے گریز کیا گیا ہے۔

کتاب میں بیان کردہ احادیث کے حوالے سے اس بات کی پوری کوشش کی گئی ہے کہ تمام احادیث کی تخریخ کی جائے ، چنانچہ بہت حد تک اس کو کممل کیا ہے، اس کے باوجود اگر اہلِ علم حضرات کسی حدیث کے بارے میں کوئی تحقیق رکھتے ہوں تو براہ کرم ضرور مطلع فرمائیں، تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جاسکے نیز اگر کسی حدیث کی تخریخ کہیں اور نہیں مل سکی تو وہاں مرجع کا حوالہ دیا ہے، اس میں مزید تحقیق کرنا علاء حدیث کا کام ہے۔



بعض جگہ ضعیف حدیث کو صرف اس لئے نقل کیا گیا ہے کہ عوام کے سامنے جب مختلف احادیث آئیں تو وہ سمجھ کین کہ کون سابیان متند ہے۔ کیونکہ ایساد کیھنے میں آیا ہے کہ اس بارے میں ایک صحیح حدیث اگر کسی سے بیان کی جائے تو وہ اسکے مقابلے میں دوسری حدیث سناتا ہے۔ جسکی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں صورت حال کھمل واضح نہیں ہویاتی۔

ان احادیث کا مطالعہ کرتے وقت یہ بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ خروجِ مہدی اور دجال کے بارے میں نبی کریم کھنے تو تمام حالات کو مختصر الفاظ میں بیان کیا ہے اور بھی تفصیل بیان کی ہے۔ جس چیز کے بارے میں صحابہ کرام نے سوال کیا ہے آپ کے نبیعض مرتبہ اس کا جواب دینے پراکتفافر مایا۔ جس کی وجہ سے بعض مرتبہ احادیث میں تفاد محسوں ہوتا ہے حالا تکہ در حقیقت وہاں تفاد تمیں ہوتا۔

آپ ﷺ نے حضرت مہدی کے خروج کے سمال کو متعین نہیں فر مایا۔ اور نہ ہی حضرت مہدی اور دجال کے باب میں واقعات کو دجال کے باب میں واقعات کو ترتیب واربیان فر مایا ہے۔ اس لئے اپنی طرف سے واقعات کو ترتیب واربیان کرتا اور پھراس کولوگوں کے سامنے اس طرح سنانا گویا نبی کریم ﷺ نے اس کواسی ترتیب کے ساتھ بیان فر مایا ہے بالکل مناسب نہیں۔

البتہ کھنشانیاں آپ ﷺ نے خوداس طرح بیان فرمائیں جن سے بعض واقعات کی ترتیب کا پتہ چلتا ہے۔اس کے علاوہ اگر کتاب میں کہیں کوئی ترتیب قائم کی گئی ہے تو وہ صرف ایک امکان ہے لہذااس کو کسی بیان کرتے وقت اس بات کی وضاحت ضرور کردینی جاہے۔

ای طرح جب ہم مختلف گشکروں کے بارے میں صدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ﷺ فرمارے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضور ﷺ فرمارے ہیں کہ تم رومیوں سے جنگ کرو گے اللہ تمہیں فتح دیدیگا پھرتم قسطنطنیہ فتح کرو گے ۔ کہیں آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر دشق میں ہوگا ہتم ہندوستان کے خلاف جہاد کروگے ۔ جباد کروگے ، بیت المقدس میں تمہارا محاصرہ کیا جائے گا ہتم فرات کے کنارے قال کروگے ۔ جب پڑھنے والا بید کھتا ہے کہ یہ گشکر بھی قسطنیہ میں ہے تو بھی ہندستان میں جہاد کررہا ہے، پھر وہ این میں تطبیق پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

حالانکہ نبی کریم ﷺ نے مختلف مجلسوں میں مختلف کشکروں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے۔ ضروری نہیں کہ ساری فتو حات ایک بار میں ہی ہوجا ئیں ،اورا یک ہی کشکر کے ہاتھوں ہوجا ئیں۔ اس کتاب میں اس صورتِ حال کووضا حت کے ساتھ سمجھانے کی ایک اونیٰ سی کوشش کی گئی ہے جس مے صورتِ حال کافی حد تک واضح ہوجاتی ہے۔ نیز خاص خاص مقامات کے نقشے کتاب میں دیے گئے ہیں تاکہ قار کین نقشوں کے ذریعے مزید آسانی کے ساتھ واقعات کوذہن نقین کرلیں۔

چونکہ محد ثین نے احادیث میں بیان کردہ الفاظ کو صرف اسکے حقیقی معنیٰ میں ہی مراد نہیں لیا ہے۔ ہے بلکہ مجاز کا احتمال بھی وہاں بیان کیا ہے۔ سو اس کتاب میں بھی اس مسلک کو اختیار کیا گیا ہے۔ خصوصاً ان جگہوں پر تو مجاز ہی کوتر ججے دی ہے جہاں قرائن خود مجاز کی جانب اشارہ کررہے ہیں۔

دجال کے بیان کاحق میہ ہے کہ اس کو سننے والا اور پڑھنے والاخوف میں مبتلا ہوجائے۔اس فتنہ کوئ کرخوف میں مبتلاء ہونا ایمان کی علامت ہے۔سوہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ احادیث میں بیان کی جانے والی دجال کی قوت کوموجودہ حالات کی روشی میں سمجھا جائے تا کہ فتنہ کی اس ہیبت اور ہمہ گیریت کا اندازہ ہو سکے،جس کوآپ ﷺ باربار بیان فرمایا کرتے تھے۔

اس کتاب کو ضخامت سے بچانے کے لئے بعض جگہ اختصار سے کام لیا گیا ہے ، اس لئے مطالعہ کا ذوق رکھنے والے حضرات مزید مطالعہ کے لئے متعلقہ کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے اسکے حوالے کتاب کے آخر میں میں دیے ہیں۔

اس مواد کو جمع کرنے اور احادیث کی تخریج میں کچھانتہائی عزیزوں نے بہت زیادہ تعاون کیا ہے اور انہی کی محنت اور دعاؤں کی وجہ سے میمواد آپ کی خدمت میں پیش کیا جارہا ہے۔ لہذا آپ جب بھی اپنے لئے فتنہ د جال سے حفاظت کی دعا کریں تو ہم سب کو ضرور یا دفر مالیا کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ اسکوتمام ایمان والوں کے لئے نفع کا ذریعہ بنائے اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ اور ، ہم سب کو فتنہ د جال سے بچائے۔ آمین



#### بىم الله الرحمن الرحيم

# بيش لفظ

#### جھٹاا پڑیش

تمام تعریفی اس پروردگار کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کے تمام معاملات کو چلاتا ہے اور جو
اس نظام کو چلانے میں کسی کامختاج نہیں۔ اور درود وسلام ہوان نبی آخرانز ماں جمرع بی چیئر بھی دنیا میں اسلئے بھیجا گیا کہ وہ تمام دنیا سے جا بلی تہذیبوں کو مٹاکر اسلامی تہذیب کا بول بالاکریں اور جنگ بعد کوئی نبی نہیں آئیگا۔ اور نور کی بارشیں ہوں ان پاک ہستیوں پر جنھوں نے اس مشن میں ، امام ان نبیت ، رحمة اللعالمین کی کا ساتھ دیا اور اپنا امام وقائد کے تم پر اپناسب کی قربان کردیا۔ اور رحمتیں نازل ہوں ان علاء جن پر جو اسلام کے اس شجر کو ہر دور میں اپنے خون سے سیراب کرتے رہے ، نیز بادشاہ حقیق کی مدد و نصرت ہو ان مجاہدین پر جو علاء حق کی قیادت میں ، اپنے جگر کا لہو جلا کر ، فرعونوں کے خوف سے ٹھٹرتی امت کو حرارت بخش رہے ہیں اور امت کو عرارت بنی و بر بادی ہوان تمام لوگوں پر جو اسلام اور مجاہدین اسلام کے خلاف سازشوں میں شریک ہیں۔

محض اللّٰد تعالیٰ کے فضل و کرم سے طبع پنجم کے بعد طبع ششم آپکے ہاتھوں میں ہے۔ بہت سے دوستوں نے کتاب کی تشہیر تقسیم میں دل و جان سے محنت کی ہے۔ اس نریب کے پاس اسکے لئے اس سے بہتر کوئی اور کلم نہیں کہ بچا خداان دوستوں کوجھوٹے اور کانے خدا کے فتنے سے بچا کر ایخ مقرب بندوں میں شامل فرمادے۔ تمین

حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہورہ ہیں اور دجال کے ایجن جس یکسوئی کے ساتھ استِ محمد یہ بھی پر بلغاریں کررہے ہیں، ایسے وقت میں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ دشمنوں کی مکاریوں سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جاتا رہے محمد عربی بھی کے دارتوں پر بیفرض بناہے کہ وہ اپنی تقریروں میں ان موضوعات پر گفتگوں کریں جنکو بیان کرنا ان پر فرض ہے اور بیان نہ کرنا کہ تمانِ حق (حق کو چھپانے ) کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ اللہ کے زدیکے تعمین جرم اور باعث

لعنت ہے۔ای طرح اہلِ قلم حضرات رسالوں ، کتا بچوںاور پمفلٹ کے ذریعے باطل قو توں کی سازشوں کو بے نقاب کریںاور عام مسلمانوں کی بید ذمہ داری ہے کہ وہ ان کتابوں اور پیفلٹوں کو عوام میں خوب بھیلائمیں ۔گھروں میں بھی اٹکی تشہیر کی جائے۔

حق کو بیان کرنے میں کی ناراضگی یا ملامت کی پرواہ نہیں کرنی چاہے خواہ سامنے جابر بادشاہ ہو یا کوئی اپنا ہم مسلک یا رشتہ دار عوام تو عوام آبکل خواص بھی بعض دفعہ اس لئے حق کو چھپا جاتے ہیں کہ اس کو بیان کرنے سے انئے ہم مسلک یا حکمر ان وقت ناراض ہوجا سینگے ۔ سویاد رکھنا چاہئے کہ اللّٰد کی ناراضگی تمام بادشا ہوں، تمام حکمر انوں اور تمام ہم مسلکوں سے زیادہ تخت ہے۔ ہر مسلمان کواس بات سے ڈرنا چاہئے کہ وہ دجال کے فتنے کا شکار ہوجائے اور اسکو خبر تک نہو ہو وہ حضرت مہدی کے لئکر میں شامل ہونے یا اسکی مدد سے محروم رہ جائے اور اشکر دورنکل چکا ہو۔ یہ عاجز احادیث کے مطالب کے حالات و کیھنے کے بعد یہ بات یقین سے کہ سکتا ہے کہ حضرت مہدی کے خروج کے بعد بھی بجہاد کی قیادت خود مضرت مہدی سخوج ہیں۔ بلکہ لوگ اس وقت بھی مجاہد میں موگ کہ جہاد کی قیادت خود مضرت مہدی سنجال چکے ہیں۔ بلکہ لوگ اس وقت بھی مجاہد میں در نہیں ہوگ کہ جہاد کو اس نظر سے میڈیا انکو دکھار ہا ہوگا۔ ہر طبقے اور مکتب گرکی رائے اپنی سوچ کے مطابق ہوگی ، سوائے ان لوگوں کے جنگ دل حق کوقبول کرنے میں در نہیں کرتے۔

الله تعالی ہے دعاہے کہ وہ تمام مسلمانوں کواس دین کے لئے جینے اور مرنے والا بنادے اور دنیا کے تمام خداؤں کا باغی بنا کر صرف اپنے فر مانبر داروں کے ساتھ شامل فر مادے۔خواہ اسکے لئے تن ،من ، دھن سب کچھ قربان کرنا پڑے۔ آمین





#### بىم التدالركمن الرحيم

#### مقدمه

#### الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين وعلىٰ آله واصحابه اجميعن

تارخ عالم میں ایسابار ہاہوتار ہا ہے کہ اپنے وقت کی طاقت رقومیں کمزور قوموں کو فتح کر کے انکوا پناغلام بناتی رہی ہیں۔لیکن جیسے جیسے فاتح قوموں کی طاقت کا سورج ڈھلتا جاتا تھا ویسے ہی غلامی کی زنجیریں بھی ڈھیلی پڑتی جاتی تھیں۔لیکن دورِ جدید میں طاقتور تومیں کمزور توموں کو بغیر انکے علاقے فتح کئے ہی اپناغلام بنالیتی ہیں،اور بیغلامی اتن بدترین ہوتی ہے کہ فاتح قوم کے مث جانے کے بعد بھی، جوں کی توں باتی رہتی ہے۔

اگر دیکھا جائے تو جسمانی غلامی اتنی نقصان دہ اور معیوب نہیں جتنی کہ وہنی غلامی ہے۔ کیونکہ اگر کسی قوم کی فکراورسوچ آزاد ہوتو وہ بھی جسک شکست تسلیم نہیں کرتی ،اورموقع پاتے ہی خودکوآزاد کرالیا کرتی ہے۔ جبکہ کسی قوم کا وہنی غلامی میں مبتلاء ہوجانا اسکے اندر سے سوچنے تک کی صلاحیت کوختم کر کے رکھ دیتا ہے۔

ذہنی غلامی کا شکار قومیں نہ تو اپنے ذہن سے سوچتی ہیں اور نہ ہی حالات کو اپنی نظروں سے دیکھتی ہیں بلکہ انکے آقا جس طرف چاہتے ہیں انکی سوچوں کا رخ موڑ دیتے ہیں، پھراس پرستم بالائے ستم کہ میہ بے چارے غلام یہی مجھر ہے ہوتے ہیں کہ ہم آزاد سوچ کے مالک ہیں۔

اسلام کی چودہ سوسالہ تاریخ میں مسلمانوں پر نازک سے نازک حالات آئے۔ آقائے مدنی ﷺ کے وصال کے فوراً بعدائصنے والا ارتداد کا فتنہ کوئی معمولی فتنہ نہ تھا۔ اگر اسلام کے بجائے دنیا کا کوئی اور مذہب ہوتا تو اس کا نام ونشان بھی باقی ندر ہتا۔ لیکن اس خطرناک فتنے سے مسلمان سرخروہ کر کیلے۔



ازش المحاری کے بعدا کے مسلم علاقہ فتح کرتے جاتے تھے، یوں لگتا تھا کہ اس جابی مجاتے ہے۔ کو سازش محل ساتاری ایک کے بعدا کے مسلم علاقہ فتح کرتے جاتے تھے، یوں لگتا تھا کہ اس جابی مجاتے ہے۔ یوں لگتا تھا کہ اس جابی مجاتے ہے۔ یوں لگتا تھا کہ اس جابی ہجاتے کے بات کیا ہوگی کہ اس کے دارالخلافہ کی اینٹ سے اینٹ بجادی جائے ،اور خلیفہ وقت کو چٹائی میں لیسٹ کر، گھوڑ وں کے سموں تلے روند ڈالا جائے ۔لیکن اس سب کے باوجود بھی مسلمانوں نے ہمت نہیں ہاری اور تا تاریوں کے خلاف میدانِ جہاد میں نکل آئے اور بالآخر انکو شکست دی۔غرض یہ کہ جب تک مسلمانوں میں خلافت رہی مسلمان بھی کی قوم کے ذبنی غلام نہیں ہے۔ بلکہ انکی سوچیں ہمیشہ آزادر ہیں ۔لیکن خلافت ٹوٹے کے بعد جہاں ایک طرف مسلم علاقوں پر کافر قبضہ کرتے چلے و ہیں ایک ذبن بھی کافروں کی غلامی میں جاتے رہے۔ اس غلامی کے اثر ات کرتے کے خوبیں ایک خوبیں ایک خوبیں ایک خوبی کافر طاقتوں کے غلام ہی رہے۔

زئنی غلامی کی سب سے بڑی نحوست (Adversity) بیہ ہوتی ہے کہ زئنی طور پر غلام قوم اچھے کو برا، برے کو اچھا، نفع کو نقصان اور نقصان کو نفع ، دشمن کو دوست اور دوست کو دشمن سمجھ رہی ہوتی ہے۔

اس كوعلامه اقبال في مايا:

بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بھیرت پر جے زیبا کہیں آزاد بندے ہے وہی زیبا

ای وہنی غلامی کے زہر ملی اثرات نے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھادی کہ اس دور میں اسلامی خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ،اور اب جمہوریت کا دور ہے۔اس طرح جمہوریت کواسلامی خلافت کانعم البدل (Alternativ) قراردیدیا گیا۔

ای ذبنی غلامی نے مسلمانوں کوقر آن و حدیث کے مطابق سوچنے کی صلاحیت سے دور کرکے رکھ دیا کہ وہ حالات کا قرآن و حدیث کی روشی میں تجزید(Analysis) کرتے۔ بلکہ آج آکٹر پڑھے لکھے لوگ بھی حالات کومغر لی میڈیا کی نظر سے دیکھے کرتجزیہ کرتے ہیں۔موجودہ دور میں نام نہاد دانشور(Intellectuals) اور مفکرین (Thinkers) اور ادیب حضرات اپنے قلم کوانہی راستوں پر دوڑاتے ہوئے نظرآتے ہیں جوخود مغربی مفکرین نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوتے ہیں۔اور یہ دانشورانہی راستوں پراپنے قلم کو دوڑا کر جب منزل تک پینچتے ہیں تو یہ وہی منزل ہوتی ہے جومغربی مفکرین پہلے سے طے کر بچے ہوتے ہیں۔حالانکہ یہ حضرات یہ بچھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت دور کی کوڑی لائے ہیں۔موجودہ دور میں آپ اکثر یہی بات دیکھیں گے۔مثال کے طور پرروس کا افغانستان میں آنا،اورافغان بجابد ین کا جہاداور فتح، طالبان کی اسلامی حکومت اور امریکہ کا افغانستان پر حملہ،امریکہ کا خلیج میں آنا اور عراق پر قبضہ،امرائیل کے فلسطینیوں پرمظالم، گیارہ متبر کے امریکہ پر حملے اسی طرح کے دیگر واقعات میں ان دانشوروں کے تجزیوں کے نتیجوں کا خلاصہ ایسا ہوگا جس میں مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے بجائے حوصلہ شکنی ہوتا ہے۔ ہوتی ہوتی ہوتا ہے۔ ہوتی ہوتا ہے۔ ہوتی ہوتا ہے۔

روس کے خلاف افغان جہاد کو مکمل امریکی امداد اور سیاست کی نظر کر کے مسلمانوں کے برحتے حوصلوں کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ حالانکہ اتن بھی تحقیق گوارانہیں کی گئی کہ روس کوشکست امریکی اسلعے سے دی گئی یا آسمان سے اتر تے فرشتوں کے ذریعے بیہ فتح حاصل کی گئی۔ اگر بیہ امریکی مفاد کی جنگ ہوتی ہتو اس جنگ سے پھر اللہ رب العزت کو بھلا کیا غرض ہوسکتی تھی ،کین بیہ بات تحقیق شدہ ہے کہ مکمل افغان جہاد میں مجاہدین کے ساتھ فرشتے آتے رہے، جنکو خود روی افسروں نے بھی یار ہادیکھا۔

جب بیٹابت ہوگیا کہ اس جہاد میں مکمل اللہ کی مدد تھی تو پھر ہمارے کالم نگار حضرات اس جنگ کو کممل امریکہ کی جھولی میں کیوں ڈالدیتے ہیں؟ کیاصرف اسلئے کہ اس طرح کامضمون سب سے پہلے کسی امریکی نے لکھاتھا، کہ امریکہ سوویت یونمین کوختم کرنے کے لئے افغان مجاہدین کی مدد کررہا ہے۔

ای طرح امریکه کی عالم اسلام کے خلاف صلبی جنگ کو کمل اقتصادیات کی جنگ قرار دیا جارہا ہے۔ حالانکہ عالم کفرخوداس جنگ کے ذہبی ہونے کا اعلان کررہا ہے۔

نام نہاد مسلم دانشوروں کے بقول عراق پر قبضہ تیل کی دولت پر قبضہ کرنے کے لئے کیا گیا جبکہ افغانستان پر قبضہ وسط ایشیاء کے معدنی وسائل Mineral Resourcee) پر قبضہ کرنے کے لئے کیا گیا۔

یہ وہی تجزیے ہیں جوخود بہودی اپنے کالم نگاروں کے ذریعے اپنے اخبارات ورسائل میں

تحقیقی رپورٹ کے نام پرشائع کراتے ہیں،اور ہمارے نام نہاد دانشوراور مفکرین جن کی تمام دانش اور تمام فکر میڈ إن بوالیس اے ہوتی ہے،ان تحقیقی رپورٹوں کو پڑھ کرائے پیچھے اپنے قلم کو گھنا شروع کر دیتے ہیں۔

اليے دانشوروں كے بارے ميں'' يہودى پروٹوكوئر ميں كھاہے كہ'' يوگ ہمارے ہى ذہن سے سوچتے ہیں جورخ ہم ان كوديتے ہيں بياى پر سوچنا شروع كرديتے ہيں''

جہاں تک تعلق وسائل پر قبضے کا ہے تواگر آج سے پچاس سال پہلے جنگوں کے بارے میں میک جہاں تک تعلق وسائل پر قبضہ کرنے کے لئے ہیں ، تو کسی حد تک درست تھا، کیکن اس دور میں ان جنگوں کو تیل اور معدنی وسائل کی جنگ کہنا اسلئے درست نہیں کہ امریکہ پر حکمرانی کرنے والی اصل قو تیں اب تیل اور دیگر دولت کے مرحلے سے بہت آگے جا چکی ہیں۔ اب انکے سامنے آخری ہر ف ہے اور وہ اپنی چودہ سوسالہ جنگ کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔

دنیا کے تمام وسائل پراگر چدا مریکہ کا قبضہ نہیں ہے لیکن ان تمام وسائل پران یہودیوں کا قبضہ ہے جنگے قبضے میں امریکہ ہے۔ جبکہ یہ حقیقت بھی کھل کرسامنے آچی ہے کہ افغانستان وعراق پر چڑھائی کرانے والی وہی قوتیں ہیں ، تو پھرایک ایسی چیزجو پہلے سے ایکے پاس ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے جنگ کرنے کی بھلاائو کیا ضرورت پیش آسکتی ہے۔

ہمارے کہنے کا بیہ مقصد بالکل نہیں کہ امریکہ کوان دسائل ہے کوئی سرو کا رنہیں۔سرو کارہے لیکن ان جنگوں کا پہلامقصد بید دسائل نہیں بلکہ پہلامقصد وہ ہے جو محمدِ عربی ﷺ نے چودہ سوسال پہلے بیان فرمادیا ہے۔

یہودی کالم نگار جبان جنگوں کواقتصادی جنگ کا نام دیتے ہیں توا نکامقصدیہ ہوتا ہے کہ مسلمان ان جنگوں کو مذہبی جنگ نہ بمجھے لگیس کہ یہ چیزا نکے اندر جذبہ کہاد اور شوقِ شہادت کو زندہ کردیگی۔

یٹھیک وہی طریقۂ کارہے جو برہمن بھارت کے اندرمسلمانوں پرمظالم ڈھانے کے بعد ان مسلم کش فسادات کو بی ہے پی کی سیاست کا نام دے کرمسلمانوں کوٹھنڈا کر دیتا ہے ،اور مذہبی تعصب کوسیاست اور ووٹ یا لینکس کی جھینٹ چڑھادیتا ہے۔

سوچوں میں اس تبدیلی کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان موجودہ حالات کوقر آن وحدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ انکی بنیاد مغربی میڈیا کے تجزیے اور تبصرے ہوتے ہیں۔ ہمیں اس حقیقت کوشلیم کرلینا چاہئے کہ آج اکثر پڑھے لکھے لوگوں کے سوپنے کا انداز مغربی ہے۔اورلوگ مغرب کی ذہنی غلامی کاشکار ہیں۔

جبکہ یہ سلمہ حقیقت ہے کہ جب تک کی قوم کا اپنے عقید ہاور نظریے، اپنی بنیادوں اور اصولوں ہے گہر اتعلق رہے گا وہ قوم اس وقت تک کی کی ذبنی غلام نہیں بن سکتی۔ و نیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک کسی کی ذبنی غلام نہیں بن سکتی۔ و نیا کی کوئی بھی قوم اس وقت تک اسکا اپنے افکار ونظریات ، عقید ہاور اصولوں کے ساتھ گہر اتعلق رہتا ہے۔ کسی نظریے اور عقید ہے کے بغیر کوئی بھی قوم اس قافلے کی طرح ہوتی ہے جوڈا کو وں کے ہاتھوں لٹنے کے بعد بصحراء میں جیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہو۔ اور ایسے قافلے کی بدنھیبی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر رہزن کو رہبر سمجھ کر اسکے پیچھے چلنا شروع کر دیتا اور ایسے قافلے کی بدنھیبی یہ ہوتی ہے کہ یہ ہر رہزن کو رہبر سمجھ کر اسکے پیچھے جلنا شروع کر دیتا ہے۔ بار بار دھوکہ کھانے کے بعد بھی ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ اس بار انکا سفر سمجھ ست میں ہور ہا ہے۔ اس طرح یہ قافلہ اس وقت تک بھٹکتا ہی رہتا ہے جب تک یہ قافلہ والے اس راستے کا پت

چنانچداگرآج بھی ہم اپنی منزل کو پانا چاہتے ہیں اور حالات کو درست انداز میں بھسا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اصولوں اور بنیا دوں کی طرف لوٹنا ہوگا۔ جب تک ہم یہ پہنہیں لگالیتے کہ موجودہ دور کے بارے میں قرآن وحدیث کیا کہتے ہیں، تب تک ہم صورت حال کو بالکل بھی نہیں سجھ سکتے۔

مسلمانوں کو قرآن وحدیث کی روشی میں اپنالائح عمل بنانا ہوگا اور مغربی میڈیا کی نام نہاد تحقیقی رپورٹیس پڑھکر تجزیے کرنے سے چھڑکا را حاصل کرنا ہوگا۔ ،ورنہ قیامت تک ہم حالات کا صحیح اندازہ نہیں کر حکیس گے اور اچا تک قیامت ہمارے سروں پر پہو نج جائے گی۔ اگر ہم یوں ہی تجزیے کرتے رہے ، تو نہ ہی ماضی کا آئینہ درست تصویر دکھائے گا اور نہ مستقبل کی تصویر واضح ہوگی۔ نہ یورپ کی نشاۃ ٹانی (The Renaissance) کی وجہ سمجھ پائیس کے ، نہ پہلی اور دوسری جگے عظیم کی حقیقت کا سراغ ملے گا، اور نہ ہی امریکہ اور روویت یونین کے مابین سرد جنگ دوسری جگ ہوا گئے گی۔ ای طرح اب امریکہ چین یا بھارت چین دشمنی کی حقیقت تک بھی نہیں گئی ہی کرنے یا کہیں گئے۔

اس کتاب کو لکھنے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ نبی کریم کی کا حادیث کی روثنی میں حالات کو سمجھا جائے اور پھر مستقبل کی منصوبہ بندی کی جائے۔ جب تک تشخیص (Diagnosis) درست نہیں ہوگی ،علاج کیونکر ممکن ہوسکتا ہے؟



تیار کریں ۔ایک طے شدہ حقیقت سے نظریں جرانے کے بجائے اس سے مقابلے کی تیاری الله تعالى است مسلمه كودين كى مجھ عطافر مائ اور جم سبكودين ودنيا ميس كاميابى سے ہمکنارفر مائے۔ آمین

#### پېلاباب

# نی کریم اللہ کی پیشن کوئیوں اور حضرت مہدی کے بیان میں

حضرت مہدی کے خروج کے بارے میں اہلِ سنت والجماعت کا چودہ سوسالہ یہ نظریہ ہے کہ وہ آخری دور میں تشریف لا نمینگے ۔اورامت مسلمہ کی قیادت کرینگے۔اللہ کی زمین پر قبال فی سبیل اللہ کے ذریعے اللہ کا قانون نافذ کریں گے۔جسکے نتیج میں دنیا میں امن وانصاف کا بول بالا ہوجائے گا۔

عقیدہ خروج مہدی کے بارے میں مدل و مفصل مطالعہ کے لئے حفرت بنی نظام الدین عام کی شہیدر حمداللہ کی کتاب ' مفقید نظام اللہ کا مشالعہ یقینا فا کدہ مند ثابت ہوگا۔

البتہ یہ بات ذہن شیں رہے کہ یہ وہ مہدی نہیں ہو نگے جنکے بارے میں اہلِ تشیع نے یہ عقیدہ گھڑ رکھا ہے کہ وہ مہدی حسن عسری میں جو سارا کی پہاڑیوں سے نکلیں گے۔اس بارے میں علاء امت نے بے تارکنا بیں کھی ہیں جن میں اس نظر یہ کوغلط ثابت کیا گیا ہے۔

#### حضرت مهدى كانسب

عَنُ أُمِّ سَـلُمَة ۚ قَالَتُ سَمِعُتُ رَسُوُ لَ اللهِ ﷺ يَقُولُ ٱلْمَهُدِيُّ مِنُ عِتُرَتِي مِنُ وَلَدِ فَاطِمَةَ ﴿ إِلَا دَاوِدِ إِلَى اللهِ الله

ترجمہ: حضرت الم سلم تخر ماتی ہیں کہ میں نے رسول کر یم اللیک کو بیفر ماتے ہوئے سنا ''مہدی میرے خاندان میں سے حضرت فاطمہ گی اولا دسے ہوئے۔

| ( تصحیح وضعیف الی داؤر۳۸۸ م) | بانی نے اس کو سیح کہاہے۔ | . له علامه ناصرالدین ال | عاشيه |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------|
|                              |                          |                         |       |

حفزت ابوالحق کہتے ہیں کہ حفزت علی نے اپنے صاحبز ادے حفزت حسن کی طرف و کھے کر کہا میرا بیٹا جیسا کہ رسول کریم ﷺ نے اس کے بارے میں فرمایا ،سردار ہے۔ عنقریب اس کی پشت سے ایک خص پیدا ہوگا جس کا نام تہارے نبی کے نام پر ہوگا ،وہ اخلاق و عادات میں حضور ﷺ کے مشابہ ہوگا۔ پھر حضرت علی نے زمین کو ﷺ کے مشابہ ہوگا۔ پھر حضرت علی نے زمین کو عدل وانصاف سے بھرد سے کا واقعہ بیان فرمایا جابو داؤد ہیں ا

حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوئے ، روشن و کشادہ پیشانی اور اونجی ناک والے ۔وہ روئے زمین کوعدل وانصاف ہے بھر دیئے جس طرح وظلم وستم سے بھری ہوئی تھی، وہ سات برس تک زمین پر برسر اقتد ار رمینگے ۔ (ابو داؤد) ع فائدہ: حضرت مہدی والد کی طرف سے حضرت حسن کی اولا دمیں سے ہوئے اور مال کی طرف سے حضرت حسن کی اولا دمیں سے ہوئے اور مال کی طرف سے حضرت حسین کی اولا دسے ہوئے ۔ (عون المعبود شرح ابو داؤد کتاب المهدی)

# حضرت مہدی سے پہلے دنیا کے حالات اور نبی کریم اللہ کی پیشن گوئیاں

حضرت حذیفہ قرماتے ہیں کہ میں خدا کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے یہ رفقاء (صحابہ کرام اللہ بھول گئے ہیں یا (وہ بھولے تو نہیں لیکن کسی وجہ ہے وہ) ایسا ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بھول گئے ہیں۔خدا کی قتم رسول کریم ﷺ نے کسی بھی ایسے فتنہ پرداز کوذکر کرنے ہے نہیں چھوڑ اتھا جود نیا کے ختم ہونے تک پیدا ہونے والا ہے،اور جسکے مانے والوں کی تعداد تین سویا تین سوسے زیادہ ہوگ ۔ آپ ﷺ نے ہرفتنہ پرداز کا ذکر کرتے وقت ہمیں اس کا،اس کے باپ کا اور اسکے قبیلہ تک کا نام بتایا تھا تھے ہوں ہے۔

عن حذيفة قال قام فينا رسول عُلِيْكُ قائما فما ترك شيأ يكون في مقامه ذالك الى قيام الساعة الاحدثه حفظه من حفظه نسيه من نسيه قد علمه اصحابه هو لاء

عاشیہ یا علامہ ناصر الدین البائی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ (صحیح وضعیف ابی داؤد ۴۲۸۵) حاشیہ ع علامہ ناصر الدین البائی نے اس کو حسن کہا ہے۔ (صحیح وضعیف ابی داؤد) حاشیہ سے علامہ ناصر الدین البائی نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ (صحیح وضعیف ابی داؤد)

وانه ليكون منه الشي فأذكره كما يذكره الرجل وجه االرجل اذا غاب عنه ثم اذا رآه عرفه إن داوي

#### مدينه منوره عية ككا لكلنا

حفزت ابو ہریرہ کہتے ہیں کدرسول کریم ﷺ نے فر مایا'' قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حجاز سے ایک آگ نہ بھڑک اٹھے ، جو بھر کیٰ کے اونٹوں کی گردن روش کردے گی۔ انسان فاری مشاکلیا

فائدہ:اس حدیث میں جس آگ کا ذکر آیا ہے اس آگ کے بارے میں حافظ ابن کیڑ اور دیگر مورضین کا کہنا ہے کہ اس آگ کے نمودار ہونے کا حادثہ پیش آچکا ہے۔ یہ آگ جمادی الثانی فی اور تعربی کے دن مدینہ منورہ کی بعض وادیوں ہے نمودار ہوئی اور تقریباً مہینہ تک چلی ۔ راویوں نے اس کی کیفیت یکسی ہے کہ اچا تک تجازی جانب سے وہ آگ نمودار ہوئی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آگ کا پوراا یک شہر ہے اور اس میں قلع یا برج اور کنگور ہے جسی چزیں موجو ہیں۔ اس کی لمبائی کہ آگ کا پوراا یک شہر ہے اور اس میں قلع یا برج اور کنگور ہے جسی چزیں موجو ہیں۔ اس کی لمبائی چار فرخ اور چوڑائی چار میل تھی۔ آگ کا سلسلہ جس پہاڑتک پہنچتا اس کو شخصے اور موم کی طرح پھلا دیتا۔ اس کے شعلوں میں بجلی کی کڑک جسی آواز اور دریا کی موجوں جیسا جوش تھا۔ اور بیموں ہورہا تھا جیسے اس کے اندر سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نگل رہے ہوں۔ وہ آگ اس کیفیت کے مورہا تھا جیسے اس کے اندر سرخ اور نیلے رنگ کے دریا نگل رہے ہوں کی طرف رہ تو تھوں کوروشن ماتھ مدینہ مورہ تھی کہ اس کے شعلوں کی طرف رہ تی تھی کہ اس کے شعلوں کی طرف روشن پھیل گئی طرف آری تھیں ، یہاں تک کرم م نبوی اور مدینہ کہ اس آگ کی کپٹیں مدینہ کے تمام جنگلوں کوروشن بھی اس کے ہوئے تھی، بلکہ ان دنوں میں اس علاقے کے اور برسورج اور جا ندکی روشنی ماند ہوگئی تھی۔

مکه کرمه کے بعض لوگول نے بیشہادت دی کہ وہ اس وقت بمامہ اور بھریٰ میں تھے تو وہ آگ انھول نے وہال بھی دیکھی۔

حاشيد إعلامه ناصرالدين الباثي نے اس کوچھ كہا ہے۔ (صحيح ابي داؤدعلامه الباقي)

اس آگ کی عجیب خصوصیات میں سے ایک بیتھی کہ یہ پھروں کوتو جلا کر کوئلہ کردیتھی کیکن درختوں پراس کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ کہتے ہیں جنگل میں ایک بہت بڑا پھر تھا جس کا آ دھا حصہ حرم مدینہ کے مار تھا۔ آگ نے اس آ دھے حصہ کوجلا کر کوئلہ کردیا جو حرم میں تھا تو مصندی پڑی جو حرم میں تھا تو مصندی پڑی جو حرم میں تھا تو مصندی پڑی خو حرم میں تھا تو مصندی پڑی خود میں تھا تو مصندی پڑی خود میں تھا تو مصندی پڑی خود میں تھا تو مصندی پڑی کی ۔ اور پھر کا وہ آ دھا حصہ بالکل محفوظ رہا۔

بھریٰ کے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی کے ہم نے اس رات آگ کی روثنی میں جو حجاز نے ظاہر ہورہی تھی، بھریٰ کے اونٹوں کی گردنوں کوروش دیکھا۔ (البدایه والنهایة ابن کثیر) مرخ آندھی اورز مین کے دمنس جانے کا عذاب

فائدہ:اس حدیث میں مال غنیمت کو اپنی دولت سجھنے کے بارے میں آیا ہے۔اس سے مجاہدین کو بہت ہوشیار رہنا چاہئے۔ مال غنیمت میں بغیر امیر کی اجازت کے کوئی تصرف نہیں کرنا چاہتا ہے۔ سواس بارے میں چاہئے۔اہلیس ہرانسان کو اسکی نفسیات کے اعتبار سے ہی گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ سواس بارے میں

الله کی راہ میں جہاد کرنے والے کو بہت احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ بلکہ بیت المال میں بھی بغیر اجازت کے کوئی دست درازی نہیں کرنی چاہئے۔ اس طرح مجاہدین شیطان کے دھو کہ سے نی کر اپنے جہاد کو مقبول بنا سکتے ہیں۔ ورنہ کتنے ہی لوگ برس ہا برس تک جہاد کرتے رہتے ہیں لیکن تھوڑی کی مالی خیانت کی وجہ سے اپنا جہاد خراب کر بیٹھتے ہیں۔ اسلئے اس راستے کی نزاکتوں کو ہر ساتھی کو بجھنا جا ہے۔

شراب اس وقت بھی عام ہے۔ پاکستان اگر چہ ابھی اس سے محفوظ ہے لیکن جس روثن خیالی کی جانب اسکو لیجایا جار ہا ہے تو اسکا حال تیونس اور ترکی جیسا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ جہال مجد کے باہر شراب کی دکان ہوتی ہے۔

#### پہلی امتوں کی روش اختیار کرنا

عن أبِي سَعِيدِنِ الخُدُرِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله لَتَتَبِعُن سُنَنَ الَّذِينَ مِنُ قَبْلِكُمُ. شِبُراً بِشِبُرٍ وَذِرَاعاً بِلِزَاعٍ حَتىٰ لَو دَخَلُوا فِي حُجُرِ ضَبٍ لَاتَّبَعْتُمُوهُم قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ ال

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدری ہے منقول ہے کہ بی کریم ﷺ نے فرمایاتم ضرور پہلے لوگوں
کی روش اور طریقہ کی مکمل طور پر اتباع کرو گے۔ یہاں تک کہا گروہ کی گوہ کے سوراخ میں داخل
ہوئ تو تم بھی اُن کی اتباع میں اُس میں داخل ہو گے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ
نے ہم نے دریافت کیایا رسول اللہ (پہلے والوں سے مراد) یہود ونصاری ہیں؟ ۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا تو اورکون ہیں؟ (یعنی وہی ہیں)۔

فائدہ:اس وقت مسلمانوں کے اندرا کثر وہ بیاریاں پائی جاتی ہیں جن میں پہلی امتیں مبتلاء تھیں،زناء،شراب، جوا، ہے ایمانی، ناحق قتل کرنا،اللہ کی کتاب میں تحریف کرنا، نبی پھی کی سیرت وتعلیمات کوسنح کر کے پیش کرنا، یہود یوں کی طرح دین کی ان باتوں پڑمل کرنا جونفس کواچھی گئی ہیں ادران باتوں کو پس پشت ڈالدینا جونفس پر دشوار ہوں، تیبیموں ادر بیواؤں کا مال کھانا، طاقتور

#### ے خوف یا مالدارے بیر لینے کے لئے احکام اللی میں تحریف و تاویل کرناوغیرہ۔ مساجد کوسجانے کابیان

عن أنسِ بنِ مَالِكِ قال قال رَسولُ اللهِ ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَىٰ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسِاجِدِ. ( مَن اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَ

ترجمہ:حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا قیامت اس وفت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ متجدوں (میں آنے اور بنانے ) میں ایک دوسرے کو دکھاوا نہ کرنے لگیں۔

فائدہ: مطلب یہ ہے کہ لوگ مجدوں میں آتے وقت بھی ایسے انداز میں آئینگے کہ ایک دوسرے کواپی دولت وسطوت دکھانا مقصود ہوگا،اور مبحدیں بنانے میں بھی دکھاوا ہوگا۔ ہرعلاقے دالے ایک دوسرے سے خوبصورت مساجد بنانے کی کوشش کرینگے۔

عن أبى اللَّدُرُدَاء قال إذا زَخُرَ فُتُم مَسَاجِدَكُم وَحَلَيتُم مَصَاحِفَكُم فَالدِّمَارُ عَن أبى الدرداء ووقفه ابن المبارك في الزهد وابن ابى عَلَيكُم (رواه الحكيد المنافي المصاحف عن ابى الدرداء) (كثف الخفاء ج:اص: ٩٥)

ترجمہ: حضرت ابودرداءً سے روایت ہے انھوں نے فرمایا جبتم اپنی مساجد کو سجانے لگوگ ادرائے قرآن کو (زیوروغیرہ سے ) آراستہ کرنے لگو گے تو تمہارے اوپر ہلاکت ہوگی۔

عَنِ بُنِ عِباسٌ قال مَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ قَومٍ إِلَّا زُخُرِفَتُ مَسَاجِدُهَا وَمَا زُخُرِفَتُ مَسَاجِدُهَا إِلَّا عِندَ خُروجِ الدَجَّالِ. فيه اسحاق الكعبي وليث بن ابي سليم وهماضعيفان (المَنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّ

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا جب کسی قوم کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں تو انگی مسجدیں بہت زیادہ خوبصورت بنائی جاتی ہیں۔اور خوبصورت کے گناہ زیادہ ہوجاتے ہیں تو انگی مسجدیں بہت زیادہ خوبصورت بنائی جاتی ہیں۔

مساجد د جال کے خروج ہی کے وقت میں بنائی جا کیں گی۔

(اسروایت میں اسحاق العمی اورلیٹ ابن الیسلیم دونوں راوی ضعیف ہیں )

فائدہ: ٹھیک کہتے ہیں کہ غلامی میں قوموں کی سوچیں بھی الٹ جاتی ہیں۔آج اگر کسی علاقے میں خوبصورت مجدنہ ہوتو اس علاقے والوں کو یوں سمجھا جاتا ہے جیسے اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ جہال مجد خوبصورت بنی ہوان کو کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے دین دار لوگ ہیں، لیکن یہ کی کو پہنہیں کہ اللہ کی نظر میں ان کی کیا حقیقت ہے؟

اگرکوئی اہلِ دل ان احادیث کاعملی تجربہ کرنا چاہتا ہے تو کچھدن ان علاقوں کی مسجدوں میں سجدے کرکے دیکھے جہال مسجدیں پکی اور سادہ ہوتی ہیں، پھراس کو سجدوں کی حلاوت کا احساس ہوگا۔

عَن عَلِيٌ أَنّه قال يأتِي عَلَى النَّاسِ زَمانٌ لَا يَنْقَىٰ مِنَ الِاسلامِ اللهِ اِسْمُه وَلا مِنَ القرآنِ إلا رَسُمُه يَعُمُرُونَ مَسَاجِلَهُم وَهِي مِن ذِكْرِ اللهِ خَرابٌ شَرُّ أَهُلِ مِنَ القرآنِ عُلَما نُهم مِنهم تَحُرُجُ الفِتنةُ واللهم تَعُود.

#### (۲۸۰ ص ۲۸۰)

ترجمہ: حضرت علی ہے منقول ہے کہ قریب ہے کہ لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا اور قرآن کے صرف الفاظ رہ جائیں گے وہ مسجدیں تغییر کریں گے طالانکہ وہ اللہ کے ذکر سے خالی ہونگی۔اس زمانے میں لوگوں میں سب سے بدترین علماء ہوں گے۔انہی سے فتے تعلیں گے اور اُن ہی میں واپس لوٹیس گے۔

فائدہ ا: اگر چاس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک ارب چالیس کروڑتک ہے لیکن اسلام کی حالت کیا ہے کہ کسی اسلامی نظام نہیں ہے ، زبان سے تو سب کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تیرے سواکسی کو حاکم نہیں مانیں گے لیکن عملاً صورتِ حال یہ ہے کہ اللہ کوچھوڑ کرسیڑوں معبود (حاکم) بنار کھے ہیں۔ سجد سے میں گر کر اللہ کی برتری کا اعلان کرنے والوں کی تعداد تو بہت ہے پرحقیقت یہ ہے کہ انھوں نے اللہ کی حاکمیت اعلیٰ کو انسانوں کے بنائے ہوئے کفریہ جمہوری

نظام کے ہاتھوں فروخت کردیا ہے۔ جوکلمہ سلمان پڑھتا ہے وہ اسکا اللہ کے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ اب وہ اللہ کے علاوہ ہرقوت کا، ہر نظام کا اور ہر طاغوت کا انکار کریگا اور نہ تو زبان سے اور نہ ہی اپنے عمل سے اس معاہدے کی خلاف ورزی کریگا۔ لیکن آج کے مسلمان اللہ کو بھی راضی رکھنا چاہتے ہیں اور طاغوت کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے ۔ قر آن نے الیے لوگوں کے بارے میں فرمایا خلاک باتھ مقالوا لِلّذینَ کُو ہُوا مَا نزَّ لَ اللهُ سَنُطِيْعُکُم فِی بَعْضِ اللهُ و ربی ( گراہی ) اس وجہ سے ہے کہ انھوں نے ان ( کافر ) لوگوں سے جھوں نے اللہ کے نازل کردہ ( لیخی قر آن ) ساری با تیں نہیں سے نفرت کی ، یہ کہا کہ ہم بعض باتوں میں تمہاری بیروی کرینگے۔ (لیخی قر آن کی ساری با تیں نہیں مانیں گے کہ تمہاری بھی مانیں گے )۔

فائدہ ۲: اس روایت میں علماء سے مراد علماء سوء ہیں علماء سوء کے بارے میں حضرت شاہ ولی الله محدث دہلویؓ فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے علماء کا حال دیکھنا ہوتو علماء سوء کو دیکھ لو۔ اللہ محدث دہلویؓ فرماتے ہیں کہ اگر بنی اسرائیل کے علماء کا حال دیکھنا ہوتو علماء سوء کو دیکھ

#### سودكاعام بوجانا

عَن أَبِي هريرةٌ أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ المَّرِبِ اللهِ عَن أَبِي المَّاسُ كُلُّهُم قال مَنُ لَمُ يَأْكُلُه مِنْهُم نَالُه مِن عُبارِه \_(ابو داؤد ج: ٣٠٠ عن ٢٤٣ عن ٢٤٣ عن ٢٤٣ عن ٢٠٣)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فر مایا کہ لوگوں پر ایساز مانہ آئے گا کہ اُس میں لوگ سُود کھا کیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ فر ماتے ہیں کہ کسی نے بوچھا کیا تمام لوگ (سُود کھا کیں گے)؟ تو حضرت محمہﷺ نے فر مایا''ان لوگوں میں سے جوشخف سوز نہیں کھائے گااس کوسُود کا پچھ غبار پنچے گا۔

فائدہ: بیرحدیث اس دور پرکتی صادق آتی ہے۔ آج اگرکوئی سود کھانے سے بچا ہوا بھی ہے تو اسکوسود کا غبار ضرور پہنچ رہا ہے۔ اور نام نہاد دانشوروں کے ذریعے سودی کاروبار پر اسلام کا لیبل لگا کرامت کوسود کھلانے کی کوشش کی جارہی ہے۔

#### منافق بھی قرآن پڑھے گا

ترجمہ: حفزت ابو ہریرہ نی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں آپﷺ نے فر مایا میری امت پرایک ایساز مانہ آئے گا کہ ان میں قر اء بہت ہوئے اور دین کی مجھ رکھنے والے کم ہوئے علم اٹھالیا جائے گا اور ہرج بہت زیادہ ہوجائے گا ۔ صحابہؓ نے پوچھا یہ ہرج کیا ہے؟ فر مایا تمہارے درمیان قتل ۔ پھراسکے بعد ایساز مانہ آئے گا کہ لوگ قر آن پڑھینگے حالا تکہ قر آن اسکے طق نہیں اتر یگا، پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ منافق ،کافر اور مشرک مومن سے (دین کے بارے میں) جھڑا کرینگے۔ حاکم نے اس کوشیح کہا ہے اور علامہ ذہی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔

فائدہ اس وقت ہرطرح کے پڑھے لکھے لوگ کثرت سے موجود ہیں مختلف علوم میں تخصص اور ماسٹر کرایا جارہا ہے۔ لیکن دین کی سمجھ رکھنے والے خال خال ہی نظر آتے ہیں ، جوشان ہمارے اسلاف میں نظر آتی تھی کہ باطل کو ہزار پردوں میں بھی پہچان لیا کرتے تھے اب وہ بات بہت کم دیکھنے میں آتی ہے۔ قرآن کی سمجھاور قرآن کاعلم اہلِ علم طبقے میں بھی مفقو ونظر آتا ہے حالانکہ اور علوم میں انتہائی توجہ صرف کی جاتی ہے۔ معلومات کا سمندر تو بہت نظر آتا ہے لیکن علم کا فقد ان ہے۔

منافق اورمشرک قرآن کی آیات کوآٹر بنا کراہلِ حق سے بحث ومباحثہ کرتے نظرآتے ہیں اورائے باطل اقدامات کوقرآن وسنت سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

حضرت ابوعامراشعریؓ نبی کریم ﷺ نے قل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں جن باتوں کا پنی امت پرخطرہ محسوس کرتا ہوں ان میں زیادہ خوف والی بات سے سے کدان کیلئے مال کی زیادتی

ہوجائے گی جس کی وجہ ہے ایک دوسر ہے ہے حسد کریں گے اور آپس میں اڑیں گے اور اُن کیلئے قرآن کیلئے قرآن کا پڑھنا آسان ہوجائے گا۔ چنانچہ اس قرآن کو ہرنیک، فاسق و فا جراور منافق پڑھے گا اور یہ لوگ فتنے پھیلانے اور اس کی تاویل کی غرض ہے اس کے ذریعہ مومن سے جھڑا کریں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کے سوااس کی تاویل و تفییر کوکوئی نہیں جانتا (یعنی وہ آیا ہے جن کا علم صرف اللہ ہی کو ہے) اور جوعلم میں پختہ کار ہوں گے وہ بھی (ان آیات کے بارے میں) یوں کہیں گے کہ ہم اس قرآن پرایمان لائے۔ ایک وہ بھی (ان آیات کے بارے میں) یوں کہیں گے کہ ہم اس قرآن پرایمان لائے۔ ایک وہ بھی (ان آیات کے بارے میں) یوں کہیں گے کہ ہم اس

فائدہ: مال کی زیادتی اس وقت عام ہے اور عرب ممالک میں مال کی ریل پیل ہے جسکی وجہ سے تمام فتے بنم لے دیے ہیں۔ قرآن کا پڑھنا آتا آسان ہو گیا کہ اب اسکومختلف ٹی وی چینلز پر عربی رسم الخط کے ساتھ انگاش رسم الخط میں بھی چیش کیا جارہا ہے۔ اس طرح اگر کسی کوعر بی میں قرآن نہیں پڑھنا آتا تو وہ انگریزی رسم الخط میں پڑھ سکتا ہے۔ ہرفاستی ومنافتی آج قرآن پڑھتا نظر آتا ہے۔ بڑکی مصر، تیونس نظر آتا ہے۔ بڑکی مصر، تیونس اور امارات کے بعد اب ہمارے ملک میں بھی قرآن کی تغییر وہ لوگ کررہے ہیں جنکو ذرہ برابر بھی علم نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جوا کی طرف فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے ہیں اور امت کو بے حیائی اور برعمی کا درس دیتے ہیں اور دوسری جانب اللہ کی کتاب کی ان آیات میں رائے زنی کرتے ہیں جرکاعلم اللہ نے اپنی رائے دنی کرتے ہیں اور دوسری جانب اللہ کی کتاب کی ان آیات میں رائے زنی کرتے ہیں جرکاعلم اللہ نے اپنی رائے یاس رکھا ہے۔

# سب سے پہلے خلافت ٹوٹے گی

ترجمہ: حضرت ابوامامہ بابلی نبی کریم ﷺ ہے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ضرور ایک ایک کر کے ٹوٹیس گی، چنانچہ جب ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اسکے بعد والی کڑی کو پکڑ لینگے۔ان میں سب سے پہلے جوکڑی ٹوٹے گی وہ اسلامی نظام عدالت کی کڑی ہوگی اور سب سے آخر میں ٹوشنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔

فائدہ: یعنی مسلمان جس چیز کوسب سے پہلے چھوڑ ینگے وہ اسلامی عدالتی نظام ہوگا۔ایک دوسری روایت میں ہے کہ سب سے پہلے ٹوشنے والی کڑی ''امانت'' کی ہوگی۔شریعت کی اصطلاح میں لفظ امانت بہت وسیع مفہوم میں استعال ہوتا ہے۔جیسا کہ قرآن میں ہے

انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال (الاية)

ترجمہ: بیشک ہم نے''امانت'' کوزمین وآسان اور پہاڑوں کو پیش کیا پر انھوں نے اسکا بار اٹھانے سے انکار کر دیا اوروہ اس (اہم ذمہ داری کے بار) سے ڈرگئے اور اسکوانسان نے اٹھالیا۔ حضرت قادہؓ نے یہاں امانت کی تفسیر یوں فرمائی ہے۔

#### الدين والفرائض والحدودي

یعنی حقوق ، فرائض ، اور حدود الله یعنی اسلام کے عدالتی نظام سے متعلق احکامات۔ اور بیہ سب اسلامی خلافت کے تحت صحیح طور پر انجام پاتے ہیں۔ چنانچہ پہلی چیز جواس امت سے اٹھے گی وہ خلافت ہوگی جب خلافت اٹھ جائے گی تو اسلامی عدالتی نظام بھی ختم ہوجائے گا اور آخری ٹو شنے والی کڑی نماز کی ہوگی۔

## دجال کی آمد کاا نکار

عن بـن عبـاسُّ خَـطَبَ عمرُ القال إنّه سَيَكُونُ فِي هذهِ الْامَّة قَومٌ يُكَذَّبُونَ بِـالـرَّجُـمِ وَيُكَـذِّبُـونَ بِـالـدِّجَـالِ ويـكـذبـون بِعَذابِ القبرِ ويكذبون بالشَّفَاعَةِ ويكذبون بقوم يُخُرَجُون من النارِ فِيع النارِقِيَّةِ: ١١ ص: ٢٦٦)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباسؓ نے فر مایا کہ حضرت عمرؓ بن خطاب نے خطبہ دیااور سے بیان فر مایا اس امت میں کچھ ایسے لوگ ہو نگلے جورجم (سنگھار) کا اٹکار کرینگے، عذاب قبر کا اٹکار

|          | اسيرا سيرتزي ن ١١٠ ل                    |
|----------|-----------------------------------------|
|          |                                         |
|          | *************************************** |
| $\smile$ |                                         |

کریں گےاور د جال (کی آمد) کا انکار کریں گےاور شفاعت کا انکار کرینگے،اوران لوگوں ( یعنی گنهگارمسلمانوں ) کے جہنم سے نکالے جانے کا انکار کریں گے۔

فائدہ: يہوديوں كے مال پر پلنے والى اين جى اوز اپنے آقاؤں كے اشاروں پر آئے دن اسلامى قوانىن كانداق اڑاتى رہتى ہيں اوراكلوختم كرنے كى باتيں كرتى ہيں۔

اس وقت حدود آرڈیٹنس کی بحث چل رہی ہے اور اس کو اس طرح پیش کیا جارہا ہے گویا یہ کسی انسان کے بنائے ہوئے قوانین ہیں۔اسی طرح کئی عرب مفکر ہیں جورجم اور دیگر اسلامی قوانین کواس دور میں (نعوذ باللہ)از کاررفتہ (Old Fashioned) قراردے ہیکے ہیں۔

نیز دجال کی آمد کا انکار کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔اور آنے والے دنوں میں اس مسلے کواختلافی بنادیا جائے گا۔

# علماء کے آل کا بیان

قال رسولُ اللهِ اللهِ تَعَلَى العُلماءِ زَمانٌ يُقْتَلُون فِيه كَمَا يُقْتَلُ اللَّهُوصُ فَي اللَّهُ وَسُ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّ الللَّهُ اللللَّالِ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّا اللللَّهُ الللَّهُ ا

ترجمہ: حضرت محمد ﷺ نے فر مایا علماء پرضرور ایساز مانہ آئے گا کہ اُن کوایسے قل کیا جائے گا جیسے چوروں کو قل کیا جاتا ہے ، تو کاش کہ اس وقت علماء جان ہو جھ کرانجان بن جائیں۔''

فائدہ: آج کس وحشت وہر بریت، بےدردی اور بے حسی کے ساتھ ان عظیم ہستیوں کو تل کیا جار ہا ہے، جوکا کنات کے نظام کو فساد اور ظلم سے پاک کرنے کا درس دیتے ہیں۔ جنگی ساری زندگی انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا پر چار کرتے گذر جاتی ہے، اللہ کی زمین کو انسانیت کے وشنوں سے پاک کرنا ہی جنکامشن ہوتا ہے، انسانیت جیران ہے، عقل محو تماشا ہے، علم کے مینارے خاموش ہیں، دانشور سنائے میں ہیں، کہ آخر امت کے اس طبقہ سے کسی کو کیا دشنی ہو تکتی ہے، جودنیا میں حق اور باطل، خیراور شرظم اورانصاف کے درمیان طاقت کا توازن رکھنے میں اہم کردار اداکرتا ہے۔ اگر بیط بقد نہ ہوتو کا کنات کا نظام ہی درہم برہم ہوجائے، زمین وفضاء میں طاقت کا توازن گرکررہ جائے، شرخیر پرغالب آنے گے اور حق و باطل کے معر کے میں باطل سر چڑھ کر بولنے گے، انسانیت، ابلیسیت کی لونڈی بن کررہ جائے، خباشت کے ہاتھوں شرافت کا دامن تار تارکردیا جائے۔

علماء امت کے قال کو ہرایک اپنے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے، پرکاش نبی کھے کے وارثوں کے اس قتل کو نبی قالی کے کا حادیث کی روشنی میں دیکھا جاتا۔ اس وقت جبکہ باطل خیر کے مقابلے میں آخری اور فیصلہ کن جنگ کا اعلان کر چکا ہے ، ابلیسیت ہر طرف کھلے عام نگا ناج ناچنا چاہتی ہے، اللہ کی حاکمیت وبالا دی کے تصور کوختم کر کے دجالیت اور یہودیت کا ورلڈ آرڈ رلوگوں ہے عملا اور ذہنا منوا نا چاہتی ہے۔ تو بھلا ابلیس کے اشاروں اور مشوروں پرکام کرنے والے ، ان حق کے میناروں اور امید کے جزیروں کو کیونکر برداشت کر سکتے ہیں جنکے ایک اشارے اور قلم کی حرکت پر دجال کے مضبوط ایوانوں میں دراڑیں پڑھتی ہیں، یہ نفوس قد سیہ ، جو دجالی قو توں کی منظیم طاقت'' کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں، اور اس دور میں بھی کلمہ لا اللہ کا وہی مفہوم بیان کرنے پر بھند ہیں جسکا اعلان کو وصفا پر چڑھکر آج سے چودہ سوسال پہلے کیا گیا تھا، وجال کے مقدمہ آجیش بوسکتے ہیں۔

علماء ق حقل میں براہ راست یہودی خفیۃ کریک فریمیس ملوث ہے۔ ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں کہ بھاڑے کے قاتل کون ناپاک لوگ تھے لیکن آنے والے دن اس بات کواور واضح کردینگے کہ ان علماء کورائے سے ہٹائے بغیر فریمیس این منشور کو پاکستان میں آئے نہیں بڑھا کی تھی۔

## ٹابت کرنا ہے۔ جنکے مثن بڑے ہوتے ہیں ایکے دشمن بھی بڑے ہوا کرتے ہیں۔ **فالج کابیان**

حفرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نی کریم ﷺ نے فرمایا فالج ضرور پھیلے گا یہاں تک کہ لوگ اسکوطاعوں سجھنے لگیس کے۔ (اسکے تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے ) (ایسک عبد اور آپ ج: ٣ ص: ٩٩٠)

فائدہ: قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا: ظھر الفساد فیصی البر و البَحر بِمَا کَسَبَتُ اَیْدِی النسآسِ کہ خشکی اور سمندر میں فساد پیدا ہو گیالوگوں کے اپنے کرتو توں کی وجہ سے مکن ہے انسانیت کے دشمنوں کی جانب سے انسانوں پرا یے وائرس کے حملے کئے جائیں جو فائح کا سبب بنیں ۔ یا پھر ابھی سے لوگوں کو ایسے شیکے یا کسی دوائی کے قطرے پلائے جائیں جو قائح کا سبب بنیں ۔ اس وقت الی مشینیں بنائی جا چکی ہیں جنکے ذریعے فضاء میں موجود مختلف بیاری کا سبب بنیں ۔ اس وقت الی مشینیں بنائی جا چکی ہیں جنکے ذریعے فضاء میں موجود مختلف بیار یوں کے جراثیم اکٹھے کر کے جراثیم ہتھیار بنائے جارہے ہیں ۔ اور ان سے لوگوں میں بیاریاں پھیلتی ہیں۔

لہذامسلم ممالک کو عالمی یہودی اداروں کی جانب سے دی جانے والی کسی بھی طبی المداد کو پہلے اپنے تجربہ گاہوں میں ٹیسٹ کرا کر ہی عوام تک پہنچا ناچا ہے۔ اور کسی بھی الی دوائی یا دیکسین کو تبول نہیں کرنا چاہئے جس پراس کا فارمولا لکھا ہوانہ ہو۔

## وقت کا تیزی ہے گذرنا

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے جب تک زمانہ آپس میں بہت قریب نہ ہوجائے۔ چنا نچہ سال مہینے کے برابر مہینہ ہفتہ کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ کھجور کی پتی یا شاخ کے جلنے کی مدت کے برابر ہوجائے گا ہے۔ ۱۰ ص: ۲۰۱)

فائدہ: وقت میں برکت کاختم ہوجانا تو اس وقت ہرا یک سمجھ سکتا ہے، کہ کس طرح سے ہفتہ

مہینہ اور سال گذر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چاتا۔ روحانیت سے غافل انسان یہ کہ سکتا ہے کہ وقت میں برکت کے کیا معنیٰ ؟ جبکہ پہلے کی طرح اب بھی دن چوہیں گھنٹے کا ہوتا ہے، ہفتہ میں اب بھی سات ہی دن ہوتے ہیں؟ وقت میں برکت کے معنیٰ اگر اب بھی کسی کو سمجھنے ہوں تو وہ اپنے دن کے معمولات کو فجر کی نماز کے بعد کر کے دیکھے تو اسکو پتہ چل جائیگا کہ جس کام میں وہ سارا دن صرف کرتا تھا وہ کی کام اس وقت میں بہت کم عرصے میں ہوجائیگا۔

## جا ندمين اختلاف مونا

عَـن أبـى هريرةٌ قال قال رَسولُ اللهِ ﷺ مِسُ اِقْتِرَابِ السّاعَةِ اِنْتِفَا خُ الأهِلَّةِ وَأَنْ يُرَى الهِلالُ لِلَيْلَةِ فَيُقَالُ هُوَ بُنُ لَيْلَتَيْنِ . (هِبمِسَمَ الْمِينِيَةِ جَ: ٢ ص ١٥٥)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قیامت کی قربی نشانیوں میں سے ایک چاند کا پھیل جانا ہے اور یہ کہ پہلی تاریخ کے چاندکو یہ کہا جائیگا کہ یہ دوسری تاریخ کا جاند ہے۔

فائدہ اس حدیث میں علماء امت کو بہت غور کرنا چاہئے اور جوصورتِ حال اس وقت مسلم دنیا میں چاند کے اختلاف کے حوالے سے پیدا ہو چکی ہے اسکوختم کرنا چاہئے۔

## جدید شینالوجی کے بارے میں پیشن گوئی

عن أبى سَعِيدِنِ الخُدُرِى قال قال رسولُ الله عَلَى وَالَّذِى نَفُسِى بِيَدِهِ لَا تَفُومُ السَّاعَةُ حتى تُكلِّمَ السِّبَاعُ الانُسسَ وَحتى تُكلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَهُ سَوطِهِ وَشُورَاكُ نَعُلِهِ وَتُحُبِرَهُ فَجِذُهُ بِمَا أَحُدَثَ أَهُلُهُ مِنْ بَعُدِهِ . هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يحرجاه وافقه الذهبي ( مُعَيِّمَ حَلَى جَنَاعَ صناه ولم يحرجاه وافقه الذهبي ( مُعَيِّمَ حَلَى جَنَاءً على ١٠٥ المُعَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُولِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ترجمہ: حفزت ابوسعید خدریؓ فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا'' اس ذات کی قتم جس کے قبضے میں میری جان ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی ، جب تک درندے آ دمیوں سے بات نہ کرنے لگیں ، اور آ دمی کے چا بک کا پھندا اور اس کے جوتے کا تسمہ اس سے بات نہ کرنے گے،اورانسان کی ران اس کویہ بتایا کرے کہ اسکی غیرموجودگی میں اسکے گھر والوں نے کیا بات کی ہے۔اور کیا کام کئے میں؟

امام حاکم نے اسکومسلم کی شرط پر صحیح کہا ہے اور امام ذہبی ؒ نے اس سے اتفاق کیا ہے۔ نیز تر مذی شریف کی روایت کو بھی علامہ ناصرالدین البائی نے صحیح کہا ہے۔

فائدہ: درودوسلام ہو محد ﷺ پرجھوں نے ہرمیدان میں ہاری رہنمائی فرمائی۔ یہ بیان آپکا معجزہ ہی کہا جائے گا کہ ایک ایسے دور میں آپ ﷺ یہ بات بیان فرمار ہے ہیں جہاں جدید شینالوجی کاموجودہ تصور بھی نہیں تھا۔ لیکن الیکٹرونک چپ (Electronic Chip) کا یہ جدیددور چیج چیج کرنی کریم ﷺ کے بیان کی سچائی کو ثابت کر رہا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں ایس چپیں تیار کی جا چکی ہیں بلکہ زیرِ استعال ہیں۔ یہ چپ کی کولگائی جائے تو دور بیٹھادوسر اشخص اسکی تمام یا تیں من بھی سکتا ہے اور اس کود کھ بھی سکتا ہے، اسکے علاوہ اگر اس چپ کو نکال کر اس کا فریٹا (چپ ہیں موجود مواد) کمپیوٹر وغیرہ میں ڈاؤن لوڈ کیا جائے تو سب کچھ پتہ چل سکتا ہے کہ اس مخص نے آپ کی غیر موجود گی میں کیا پچھ کیا ہے۔ ابھی اس کوٹا نگ یا بازو پر باندھ کر استعال کیا جارہا ہے، جبکہ بازو یاران کے گوشت میں پیوست کرنے کے تج بات چل رہے ہیں، اور ممکن ہے جارہا ہے، جبکہ بازو یاران کے گوشت میں پیوست کرنے کے تج بات چل رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ یہ چی ہو چکا ہو۔

فائدہ ۲: جانوروں سے گفتگو: آپ سنتے رہتے ہوئگے کہ مغربی ممالک جانوروں کی بولی سیجھنے اوران سے گفتگو کرنے کے لئے مسلسل تج بات کررہے ہیں۔

# برقوم كاحكمران منافق موكا

عن أبى بكرةٌ قال قال رسولُ اللهِ ﷺ لا تَـقومُ السَّاعَةُ حتىٰ يَسُودَ كَلَّ قَومٍ مُنَافِقُوهُم. (هُنَافِيمُ الرَّفِيمِ الرَّفِيمِ الرَّفِيمِ الرَّفِيمِ الرَّفِيمِ الرَّفِيمِ الرَّفِيمِ الرَّفِيمِ

ترجمہ:حضرت ابو بکرہؓ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا قیامت اس وفت تک نہیں آئیگی جب تک ہرقوم کے حکمرال ان (میں ) کے منافق نہیں بن جاتے۔

فائدہ: آقائے مدنی ﷺ نے اس حدیث میں امت کے عمومی مزاج کی نشاندہی کی ہے کہ ا ایکے اندر بزدلی اور کا ہلی پیدا ہو جائے گی جس کے نتیج میں ان پُرمنافقین کی حکمر انی ہوگی۔ **مان کے جنگ عظیم** 

عن عبدِ اللهِ بُنِ عَمرو قال مَلاحِمُ النّاسِ حَمُسٌ فَتِنْتَانِ قَدْ مَضَتَا وَثَلاثَ فِي هَدْهِ الأُمَّةِ مَلُحَمَةُ الدَّجَالِ لَيسَ بَعُدَ الدَّجَالِ مَلْحَمَةُ الدَّجَالِ لَيسَ بَعُدَ الدَّجَالِ مَلْحَمَةُ الدَّجَالِ لَيسَ بَعُدَ الدَّجَالِ مَلْحَمَةً الدَّجَالِ لَيسَ بَعُدَ الدَّجَالِ مَلْحَمَةً الدَّجَالِ مَا الدَّجَالِ مَلْحَمَةً الدَّجَالِ مَلْحَمَةً الدَّجَالِ مَلْحَمَةً الدَّجَالِ مَلْحَمَةً الدَّجَالِ مَلْحَمَةً الدَّجَالِ مَلْحَمَةً الدَّجَالِ اللّهِ الدَّبَالِ اللّهِ الدَّبَالِ اللّهِ الدّوالِ اللّهُ الدَّبَالِ اللّهُ الدَّبَالِ اللّهُ الدَّبَالَ اللّهُ الدَّبَالِ اللّهُ الدَّبَالَ اللّهُ الدَّبَالِ اللّهُ الدَّالَةِ اللّهُ اللّهُ الدَّبَالِ اللّهُ الدَّبَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الدَّبَالَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الدَّبْرَالِي اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الدَّبْرِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر و ی نے فرمایا کہ (دنیا کی ابتداء سے آخر دنیا تک) کل پانچ جگ عظیم ہیں۔ جن میں سے دوتو (اس امت سے پہلے) گذر چکیں۔ اور تین اس امت میں ہونگی۔ ترک جنگ عظیم اور رومیوں سے جنگ عظیم اور دجال سے جنگ عظیم۔ اور دجال والی جنگ عظیم کے بعد کوئی جنگ عظیم نہ ہوگی۔

فائدہ: اگر چەسلمان اپنی ستی اور کا ہلی کی وجہ ہے ایک ہونے والی حقیقت کے لئے خود کو تیار نہیں کررہا ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں تیار نہیں کررہا ہے۔ اگر کوئی اس انتظار میں ہے کہ حضرت مہدی آنے کے بعد جنگ عظیم کا اعلان کرینگے، تو ایسا شخص بس انتظار ہی کرتا رہ جائے گا۔ کیونکہ حضرت مہدی کا خروج ایک ایسے وقت میں ہوگا جب جنگ چھڑ چکی ہوگی۔

|  | حاشيه لـ :ال معلم راوي في ميل- |
|--|--------------------------------|
|  |                                |

### فتنول كابيان

حضرت ابو ہریرہ گہتے ہیں کہرسول اللہ نے نے فرمایا عنقریب فتنے پیدا ہو نکے ،ان فتنوں میں بیضے والا کھڑ ہے ہوئے والے ہے بہتر ہوگا،اور میں بیضے والا کھڑ ہے ہوئے والے ہے بہتر ہوگا،اور جو محف فتنوں کی طرف جھانے گا فتنداس کواپی طرف چلنے والاسعی کرنے والے ہے بہتر ہوگا،اور جو محف فتنوں کی طرف جھانے گا فتنداس کواپی طرف کھینچ لے گا،الہذا جو محف ان فتنوں سے بہتے کے لئے کوئی پناہ گاہ پائے اور ٹھکانہ پائے تو وہیں پناہ کے لئے کے لئے کوئی بناہ گاہ پائے اور ٹھکانہ پائے تو وہیں پناہ کے لئے کے لئے کے لئے کے لئے کوئی بناہ گاہ پائے اور ٹھکانہ پائے تو وہیں بناہ کے لئے کے لئے کے لئے کوئی بناہ گاہ پائے اور ٹھکانہ پائے تو وہیں بناہ کے لئے کے لئے کوئی بناہ گاہ پائے اور ٹھکانہ پائے تو وہیں بناہ کے لئے کے لئے کوئی بناہ گاہ پائے کا میں میں بناہ کے لئے کے لئے کوئی بناہ گاہ پائے کوئی بناہ گاہ پائے کوئی بناہ گاہ پائے کے لئے کوئی بناہ گاہ پائے کے لئے کوئی بناہ گاہ پائے کا میں بناہ کے لئے کوئی بناہ گاہ پائے کوئی بناہ گاہ پائے کے لئے کے لئے کوئی بناہ گاہ پائے کے لئے کہ کوئی بناہ گاہ پائے کے لئے کوئی بناہ گاہ پائے کوئی بناہ گاہ پائے کے کہ کوئی بناہ گاہ پائے کے کہ کے کے کے کئی بناہ گاہ پائے کے کہ کے کہ کے کہ کوئی بناہ گاہ پینا کے کہ کے کئی کے کہ کے کے کہ کے کہ کے کئی کے کہ کے کے کئی کے کہ کے کہ کے کہ کے کے کہ کے کے کے کے کے کہ کے کے کہ کے کے کہ کے

فائدہ: ' چلنے والے سے کھڑ ہے رہنے والا اور کھڑ ہے دہنے والے سے بیٹے جانے والا'اس سے مراداس فتنہ میں کم کوشش کر نااور کم جتلا ہوتا ہے۔ وہ فتنہ ایسا ہوگا کہ جوجتنی کوشش کر ہے گا وہ اتنا ہی اس میں ملوث ہوگا۔ بیفتنہ کی قتم کا ہوسکتا ہے انھی میں سے ایک مال کا فتنہ ہے جس کو آپ کھی اس میں ملوث ہوگا۔ بیفتنہ کی قتنہ قرار دیا ہے۔ اس وقت عالمی سودی نظام کے ہوتے ہوئے وال سے حظرناک فتنہ قرار دیا ہے۔ اس وقت عالمی سودی نظام میں زیادہ کمانے کی کوشش کرے گا وہ اتنا ہی خودکو سود میں ڈبوتا جائے گا۔ اور جو کم کوشش کریگا وہ کم ملوث ہوگا۔ اس طرح چلنے والے سے کھڑا رہنے والا بہتر ہوگا، اور کھڑ ہے دہنے والے سے بیٹھنے والا بہتر ہوگا۔ اس طرح کے بیٹ نظر مایا کہ جس کے پاس کھریاں ہوں وہ بکریاں ہوں وہ بکریاں بول وہ بکریاں اور کھڑ ہے۔

عَنُ أَنَسِ بُنِ مَالِكِ قَالَ قَالَ رسولُ اللهِ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِي مِاتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ اَلصَّابِرُ فِي مِن فَي مِن الْجَمُرِ. قَالَ ابو عيسىٰ هذا حديث غريب من هذا الوجه المِن المُن الم

| ) کونیچ کہاہے۔ | ن البائی نے اس | مهناصرالدير | حاشيه لے :علا |
|----------------|----------------|-------------|---------------|
|                |                |             |               |

ترجمہ: حضرت انس فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایالوگوں پراییاز مانہ آئے گا کہ اس وقت ان میں اپنے دین پرڈٹ جانے والا اس خص کے مانند ہوگا جس نے اپنی مٹھی میں انگارہ لے لیا ہو۔

عن آبى هُوَيوَةٌ قال إِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال بسادِرُوابِ الأعمالِ فِتَنا كَقِطَعِ الْكَيَـلِ الْمُظُلِمِ يُصُبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيُمُسِى كافراً أَو يُمُسِى مُؤْمِناً وَيُصُبِحُ كافراً يَبِيُعُ دِيْنَه بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيا ـ فِي اللهِ عَنْ ١١٠ فِي اللهِ عَنْ عَنْ ١٥٠ ص: ٩٦)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رسول ﷺ نے فرمایا''اعمالِ صالحہ میں جلدی کرو قبل اس کے کہوہ فتنے ظاہر ہوجا ئیں، جوتاریک رات کے مکڑوں کے مانند ہو نگے (ان فتنوں کا اثریہ ہوگا کہ) آدمی صبح کوایمان کی حالت میں اٹھے گا اور شام کو کا فربن جائے گایا شام کوموثن ہوگا توضیح کو کا فراٹھے گا۔ ابنادین و فد ہب دنیا کے تھوڑے سے فائدہ کے لئے بچے ڈالے گا۔

## فتنے میں مبتلاء ہونے کی پیجان

عن حُلَيْفَةَ قال تَعُرُضُ الفِتنةُ على القُلوبِ فَآئُ قُلْبِ كَرِهَهَا نَكَتَتُ فِيهِ نُكُتَةٌ بَيُضَاءُ وَآئَ قُلْبِ آشُرَبَها نَكَتَتُ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوُدَاء ( المُعَنَّ الرَّوَةُ فَيَ النَّيْ ص: ٢٢٧ حَسَنَا ( الرَّوَةُ ج: ٤ ص: ٥١٥)

ترجمہ: حضرت حذیفہ ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا فتنے دلوں پر یلغار کرتے ہیں۔ سو جودل اس (فتنے ) کو ہرا جانتا ہے قواس دل میں ایک سفید نکتہ پڑجاتا ہے۔ اور جودل اس (فتنے ) میں ڈوب جاتا ہے تو اس (دل) میں ایک کالا نکتہ پڑجاتا ہے۔ امام ذہبی نے اس کو سیح کہا ہے۔

عَنُ حُدَيُفَةٌ قَالَ إِذَا أَحَبَّ أَحَدُكُم أَنُ يَعُلَمَ أَصَابَتُهُ الْفِتَنَةُ أَمُ لَا فَلْيَنْظُرُ فَإِنُ كَانَ رَأَى حَلاًلا كَانَ يَرَاهُ حَواماً فَقَدُ أَصَابَتُهُ الفَتنةُ وَإِنْ كَانِ يَولى حَرَاماً كَانَ يَرَاهُ حَلَالا فَقَدُ أَصَابَتُهُ. (هذا حديث صحيح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه وافقه الذهبي) - عمسفنون ج: ٤ ص: ٥١٥) فائدہ: حضرت حذیفہ ؓ نے فتنے میں مبتلاء ہونے کی پہچان ہتلادی۔ کداگر پہلے کسی چیز کوحرام سمجھتا تھا لیکن اب اسکو حلال سمجھنے لگا ہے تو اسکا مطلب سے ہے کہ ایسا شخص فتنے میں مبتلاء ہو چکا ہے۔ اگرغور کریں تو اپنی اصلاح کے لئے ہیے بہت عمدہ نسخہ ہے۔

# فتنول کے وقت میں بہترین فخص

عنِ بنِ عباسٌ قَالَ قَالَ رَسولُ اللهِ ﷺ خَيدُ النّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ أَو قَالَ بِرَسُنِ فَرَسِهِ خَلْفَ أَعُداءِ اللهِ يُخِيفُهم وَيُخِيفُونَه أَو رَجُلٌ مُعُتَزِلٌ فِي بادِيَتِهِ يُؤدِّى حَقَّ اللهِ الّذِى عَلَيهِ . هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ـ ووافقه الذهبي ( المَهْمِينَ اللهِ على الصحيحين ج: ٤ ص: ٥١٠)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ رسول اللہ بھانے فرمایا فنٹوں کے دور میں بہترین محض وہ ہے جواپئے گھوڑ ہے کی لگام یا فرمایا اپنے گھوڑ ہے کی تکیل کپڑے اللہ کے دشمنوں کو خوف زدہ کرتا ہواوروہ اس کو ڈراتے ہوں ، یا وہ محض جواپی چرا گاہ میں گوشنشین ہوجائے ، اس پر جواللہ کا حق (زکو ۃ وغیرہ) ہے اس کو ادا کرتا ہو ۔ حاکم نے اس حدیث کوشخین کی شرط پرضیح کہا ہے اور امام ذہبی نے اس سے اتفاق کیا ہے۔

حضرت الله ما لک بہزید کہتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فتنہ کا ذکر کیا اور اسکو کھول کر بیان کیا۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ!اس فتنہ کے زمانے میں سب سے بہتر محض وہ ہوگا، جوابی مویشیوں ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا ان فتنوں کے زمانے میں سب سے بہتر شخص وہ ہوگا، جوابی مویشیوں

میں رہے اور انکی زکو ۃ ادا کرتا رہے ،اور اپنے رب کی بندگی میں مشغول رہے ،اور وہ خض (سب سے بہتر ہوگا) جو اپنے گھوڑے کا سر پکڑے ہو ( یعنی ہر وقت جہاد کے لئے تیار ہو )اور دشمنان دین کوخوف زدہ کرتا ہو،اور دشمن اس کوڈراتے ہوں۔ لے

#### ورماي في من الفتن نُعيم ابن حماد ج: ١ ص: ١٩٠)

فائدہ الیے وقت میں بہترین لوگ وہ ہونگے جو جہاد میں مصروف ہونگے ،وہ دشمن کوخوف زدہ کرتے ہونگے اور دشمن ان کوڈرا تا ہوگا۔ نبی کریم ﷺ نے خوداپی زبانِ مبارک سے جہاد کی بھی تشریح فرمادی کہ یہاں جہادے کیا مراد ہے؟

پھر فرمایا:وہ لوگ بہترین ہونگے جوفتنوں کے وقت اپنے مال مویشیوں کو پہاڑوں اور بیابانوں میں لے کر چلے جائمیگے۔اس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہان جگہوں ہےدور چلا جائے جہاں د چالی تہذیب کا غلیہ ہو۔

فائد ۲۵ نہ کورہ حدیث اور کئی دیگرا حادیث میں بیذ کر ہے کہ دجال کے فتنے ہے دوقتم کے لوگ محفوظ رہیں گے۔ پہلی قتم مجاہدین جواللہ کے دین کی سربلندی کے لئے جہاد کررہے ہو تگے اور دوسری قتم ان لوگوں کی ہے جواپنے مال مویٹی لے کر پہاڑ وں اور بیابانوں میں چلے جائیں گے۔ اور اللہ کی اطاعت کررہے ہو تگے۔ دوسری قتم کے لوگ صرف اپنا ایمان بچانے کے لئے پہاڑ وں میں چلے جائیں گے۔ اور فتنوں کے دور میں ایمان بچانے کے لئے گھر بارچھوڑ دینا بھی اللہ رب میں چلے جائیں کی فرنہیں کررہ میں المعزت کے زدیک بہت بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ جبکہ مجاہدین صرف اپنے ایمان کی فرنہیں کررہ ہو تگے بلکہ وہ ساری امت کے ایمان کو بچانے کی خاطر اور دجال کے فتنے کا زور توڑنے کی خاطر دورات عرض سب کچھامت کا ایمان بچانے کے لئے قربان کررہے ہو تگے۔ اپنا گھر، وطن، ماں باپ، یوی نیچے اور مال ودولت غرض سب کچھامت کا ایمان بچانے کے لئے قربان کررہے ہو تگے۔ اسلئے زیادہ فضیلت مولایہ بی کی ہی ہوگے۔

| ، کی روایت کوسیح کہا ہے۔ | اشیریا:علامهناصرالدین الباتی نے ترمذی شریف |
|--------------------------|--------------------------------------------|
|                          |                                            |

## دین کو بچانے کے لئے فتوں سے بھاگ جانے کابیان

عَنِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﷺ قَالَ إِنَّ الِاسلامَ بَدَا غَرِيباً وَسَيَعُودُ غَرِيبا كَمَا بَدَا وَهُوَ يَارِزُ بَينَ المَسُجِدَينِ كَما تَارِزُ الحَيَّةُ إِلَى جُحُرِهَا

#### (۱۳۱ ص: ۱۳۱)

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر "نبی کریم کے ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اسلام کی ابتداء اجنبیت کی حالت کی طرف لوٹے گاجیے اجنبیت کی حالت کی طرف لوٹے گاجیسے کہ ابتدا میں ہوئی تھی اور عفر یب اسلام) سمٹ کردوم بحدوں کے درمیان چلا جائے گا۔ جیسے سانپ ایٹ سوراخ کی طرف سمنتا ہے۔

فائدہ: حدیث میں لفظِ غریب کا ترجمہ اجنبی اور غیر مانوس سے کیا گیا ہے۔ جس طرح ابتدائے اسلام میں لوگ اسلام کو اجنبی اور غیر مانوس سجھتے تھے ای طرح آج بھی اکثر مسلمان اسلام کے بہت سارے احکامات کو اجنبی سجھنے گئے ہیں اور ان احکامات کے ساتھ ایسا برتاؤ ہے گویا وہ ان کو جانتے ہی نہیں کہ ان احکامات سے بھی ہماراو ہی تعلق ہے جو نمازروزہ وغیرہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ اب تو اسکا دور ہی نہیں رہا۔ حالانکہ شریعت کا زیادہ بڑا حصد انہی احکامات (اسلام کا تجارتی اور عدالتی نظام) پر شتمل ہے۔ اسلئے آج یہی کہا جائے گا کہ اسلام ایک ارب چالیس کروڑ کے ہوئے بھی اجنبی بن کررہ گیا ہے۔

سوان لوگوں کورحمۃ للعالمین کے خیمبارک باددی ہے جوان جگہوں سے بھاگ جائیں جہاں اسلام اجنبی ہوگیا ہو، اورالی جگہ چلے جائیں جہاں اسلام اجنبی نہ بناہو، بلکہ وہاں کے لوگ آج بھی اسلام کوائی طرح پیچانے ہوں جیسا کہ اس کو پیچانے کاحق ہے، اور آج بھی انکی زندگی کا مقصدوہی ہو جوصحا بہ کرائم کی زندگیوں کا مقصد تھا۔ وہ نماز روز سے کے ساتھ ساتھ اسلام کے دیگر احکامات کو بھی اپنے سینے سے لگائے رکھتے ہوں اور اس میں وہ کی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروا بھی نہ کرتے ہوں۔ اور اس عہد پر اپنی جانیں کٹانے کا عزم رکھتے ہوں کہ جس طرح کے سیاقی تھی لہو بہا کر اسلام کو اجنبیت کی حالت سے تکالا ہم بھی اس کو اجنبیت کی حالت سے صحابہ نے اپنا قیمتی لہو بہا کر اسلام کو اجنبیت کی حالت سے تکالا ہم بھی اس کو اجنبیت کی حالت سے

نکال کراس حالت میں لے آئینگے جہاں وہ اجنبی نہیں رہے گا۔

غرباءوالی احادیث کی تشریح کرتے ہوئے ابوالمحاس حنی نے السمعتصر من المختصر میں غریب کے یہی معنیٰ بیان فرمائے ہیں۔فرماتے ہیں۔

"الاسلام طراعلى اشياء ليست من اشكاله فكان بذلك معها غريبا كما يقال لمن نزل على قوم لايعرفونه انه غريب بينهم" والمنتقد من المختصر من مشكل الآثار ج: ٢ ص: ٢٦٦)

یعنی اسلام کوایے حالات سے سابقہ پڑجائے جواس سے کوئی مناسبت ندر کھتے ہوں، تو اسلام اس صورت میں خریب (اجنبی) ہوجائے گا۔جیسا کہاں شخص کے بارے میں کہاجاتا ہے جو ایس کونہیں جانتے ہوں، تو وہ آنے والا الحکے درمیان غریب (اجنبی) ہوگا۔

یبال به بات ذبن نشین رہے کہ بہت سے حضرات اس حدیث کواپنی سستی اور ہزدلی کے لئے آٹر بناتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے مقابلہ کی تیاری کروتو کہتے ہیں کہ اسلام تو ہر دور میں کمزور رہا ہے، اور اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ حدیث کے لفظ غریب کواردو کے غریب کے معنی میں استعال کرتے ہیں۔ جودرست نہیں۔

قال ابو عياش سَمِعُتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ وَمَن هُم يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ وَمَن هُم يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ وَمَن هُم يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ وَمَن هُم يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ وَمَن هُم يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ وَمَن هُم يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ وَمِن عَلَى اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ وَمَن هُم يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ وَمَن هُم يَا رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ عَلَيْ اللهِ قَالُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ترجمہ: حضرت ابوعیاش فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبد اللہ کو بیفرماتے ہوئے سے سنا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اسلام کی ابتداء اجنبیت کی حالت میں ہوئی تھی اور ایک بار کے سالم اس اجنبیت کی حالت میں چلا جائے گا، سومبارک باد ہے فرباء کو۔ یوچھا کہ یا رسول اللہ

ﷺ غرباء کون ہیں؟ آپ ﷺ نے جواب دیاوہ لوگ، جولوگوں کے نسادیس مبتلاء ہونے کے وقت ان کی اصلاح کریئے۔

فائدہ اس مدیث شریف میں ان لوگوں کوآپ کے اور لوگوں میں سب سے بڑا فسادیہ کہودنیا میں فساد عام ہوجانے کے وقت لوگوں کی اصلاح کریئے۔اورلوگوں میں سب سے بڑا فسادیہ ہے کہ وہ اللہ کی سب سے بڑی صفت حاکمیت میں انسانوں کوشریک بنالیں۔ لہذا شریعت کی نظر میں اللہ کی حاکمیت اور قانون کی جانب بلانا سب سے بڑی اصلاح کہلائے گی جسکے تحت امر بالمعروف اور نمی عن المنکر کافریضہ انجام دیا جائے گا۔ یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہدرہ بلکداس پرقرآن کی آیت کنتم حیو احمة الایہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفیر گواہ ہے۔

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عمر ق سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے محبوب لوگ غرباء ہو نگے ، پوچھا گیا غرباء کون ہیں؟ فرمایا اپنے دین کو بچانے کے لئے فتنوں سے دور بھاگ جانے والے اللہ تعالی انکوعیسیٰ بن مریم علیما السلام کے ساتھ شامل فرمائے گا۔

عن أبي سَعِيدِنِ الخُدُرِئُ أَنَّه قال قال رسولُ اللهِ اللهِ يُوشِکُ أَنُ يَكُونَ خَيرَ مَالِ اللهِ اللهِ اللهُ يُوشِکُ أَنُ يَكُونَ خَيرَ مَالِ اللهُ سَلِمِ غَنَمٌ يَتُبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطُرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ. مَالِ اللهُ سَلِمِ غَنَمٌ يَتُبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطُرِ يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ. ( اللهُ اللهُ عَنَا اللهُ الله

ترجمہ: حضرت ابوسعید خدریؓ سے منقول ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ایسا وقت قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہوں گی جن کو لے کروہ پہاڑوں کی چوٹیوں پراور ( دور دراز کے )بارانی علاقوں میں دین کو بیانے کی خاطر فتوں سے بھاگ جائے۔

فائدہ اس حدیث میں بھی ای بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایی جگہوں پر آ دمی کا ایمان بچاتا مشکل ہوجائے گا جہاں پر جابلی ابلیسی تہذیب اور اسکا تجارتی نظام عام ہو۔ کیونکہ اگرید وہاں رہے گا تو یقینا اسکواس سودی نظام کی حمایت کرنی ہوگی یا کم از کم خاموش رہنا پڑیگا۔اوریہ خاموش رہنا بھی اس پر راضی رہنے جیسا ہے۔

مبارک باد کے مستحق ہیں وہ نو جوان اور بوڑھے جواس وقت اپناایمان بچانے کے لئے اپنا گھربار، دهن دولت اورسب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں کواپنائشین بناچکے ہیں، اورایک ایسے وقت میں کہ جب ابلیس کے نیوولڈ آرڈ رنے ہرمسلمان کوسودی کاروبار میں ملوث کردیا ہے اورا گرکوئی براوراست ملوث نبین تواسکواس سودی نظام کی مواضر ورلگ رہی ہے، ایک ایسے وقت میں کہ جب امت کے سب سے معزز اور شریعت کے محافظ طبقے ،علماء کرام کوغیر شرعی فاوی دینے پر مجبور کیا جار ہا ہے،، د جالی قو تیس علی الاعلان اپنی حاکمیت اعلیٰ (Sovereignty) کا اعلان کررہی ہیں ،اورصرف الله کی حاکمیت کے سامنے سر جھکانے کا وعدہ کرنے والے مسلمان، آج غیراللہ کی حاكيت كوتتليم كرك الله كے ساتھ كھلا شرك كررہے ہيں ...مقررين خاموش ہيں، الا ماشاء الله ابل قلم .. سوائے چند کے .... یا تو قلم کے نقلس کوفروخت کر چکے یا پھر باطل کی گیدر بھیکیوں نے ایکقلم کی سیاہی کومنجمد کر کے رکھیدیا ہے۔قر آن کریم کی ان آیات کا گلا گھونٹ کر رکھدیا گیا جو مسلمانوں کو باطل کے سامنے سر اٹھا کر جینا سکھاتی ہیں۔جس طرف نظر دوڑاؤمصلحوں کی جا دریں اوڑ ھے ایسے مسلمان نظر آتے ہیں کہ اگر ایکے دور میں دجال آجائے اور اپنی خدائی کا اعلان کردے تو شاید بیمصلحت کی جا در سے باہر نکانا پندنہ فرمائیں۔ کیونکہ اس وقت بھی دجال کے ایجنٹ وہی بات کہ رہے ہیں کہ یا تو ہماری صفوں میں شامل ہوجاؤیا بھر ہمارے دشمنوں کی ... جبکه نبی اکرم ﷺ کی احادیث بھی بھی مطالبہ کر رہی ہیں کدا ہے مسلمانو!اب وہ وفت آ گیا ہے کہ اللہ والى جماعت ميں شامل ہوجاؤ ۔اب درميان كاكوئى راستنہيں ہے۔ حضرت انس بن ما لک سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اللہ نے جب سے مجھے بھیجا اس وقت سے جہاد جاری ہے اور (اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ) میری امت کی آخری جماعت د جال کے ساتھ قال کریگی۔اس جہاد کونہ تو کسی ظالم کاظلم ختم کر سکے گا اور نہ کسی انساف کے دانساف۔

عن جابرِ بنِ سَمُرَةَ عَن النبي ﷺ أنَّه قبالَ لَنُ يَبُرَحَ هذا الدِّينُ قائِماً يُقاتِلُ عليه عِصابَةٌ مِن المسلمينَ حتى تَقُومَ السَّاعَةُ ﴿ اللَّهِ عَلَى المسلمينَ حتى تَقُومَ السَّاعَةُ ﴿ اللَّهِ عَلَى المسلمينَ حتى تَقُومَ السَّاعَةُ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجمہ : آپ ﷺ نے فرمایا یہ دین باقی رہے گا اسکی حفاظت کیلئے مسلمانوں کی ایک جماعت قیامت تک قال کرتی رہے گی۔

ترجمہ حفرت عبدالرحلٰ بن زید بن اسلم اپنے والدے روایت کرتے ہیں کہ آپ اللہ نے فرمایا جب تک جہاد ترو تازہ رہے گا (یعنی قیامت تک)۔اورلوگوں پرایک زماندالیا آئے گا کہ جب ان میں پڑھے کھے لوگ بھی یہ کہیں گے کہ یہ

| ن اسلم راوی ضعیف ہیں۔ | عاشيه 1 :اس ميس عبدالرحمٰن بن زيد : |
|-----------------------|-------------------------------------|
| <br>                  |                                     |

جہاد کا دورنہیں ہے۔ لہذا ایساد ورجس کو ملے تو وہ جہاد کا بہترین زمانہ ہوگا۔ صحابہ ؓ نے پو چھا یارسول السبھیا کیا کوئی (مسلمان) ایسا کہہ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں (ایساوہ پڑھے لکھے کہیں گے) جن پر اللہ کی لعنت ، فرشتوں کی لعنت اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگا۔

عن المحسن أنَّه قبال سَيَاتِي على النَّاسِ زَمانٌ يَقُولُونَ لَا جِهادَ فَإِذَا كَانَ ذَلَكَ فَجَاهِدُو ا فَإِنَّ الجهادَ أَفْضُلُ . ( المُنْفَقِعَةِ عَنْ ١٧٦ )

ترجمہ حضرت ابورجاء الجزرى حضرت حسن سے روایت كرتے ہیں كہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئيگا كہ لوگ كہيں كے كماب كوئى جہاد نہيں ہے۔ تو جب ايسا دور آجائے تو تم جہاد كرنا۔ كيونكه وہ افضل جہاد ہوگا۔

حفرت ابراہیم سے روایت ہے فرمایا الحکے سامنے یہ ذکر کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں (اب)کوئی جہادہیں ہے۔تو انھوں نے فرمایایہ بات شیطان نے پیش کی ہے۔ (اب) میں ایک ہوں ہے۔ (اب) میں ایک ہوں ہے۔ (اب)

فائدہ اگر چداس حدیث کا مصداق خلافت عثانی ٹوٹے کے بعد کا دور واضح ہے لیکن اس سے زیادہ واضح دوراورکونسا ہوسکتا جس ہے ہم گذررہے ہیں۔ جاہلوں کا تو کہنا ہی کیا پڑھے لکھے حضرات بھی جہاد کے بارے میں وہی الفاظ استعمال کررہے ہیں جنگی طرف آپ علی نے اشارہ فرمایا ہے۔ خصوصاً طالبان کی پیپائی کے بعد تو یوں لگتا ہے جسے ہوا کارخ ہی تبدیل ہوگیا ہو۔

سوجباد کرنے والوں کوکسی کی باتوں یا مخالفتوں اور طعن تشنیع سے دلبر داشتہ نہیں ہونا چاہئے کے دنکہ انگو انتخاب میں کے بہاد کرنا افضل جہاد کو انتخاب میں جاد کرنا افضل جہاد کو ایک کے ایک میں گےر ہنا چاہے۔
موالے بچاہدین کو اخلاص اور اللہ کو راضی رکھتے ہوئے اپنے کام میں گےر ہنا چاہئے۔

# مسلم مما لك كى اقتصادى تاكه بندى

حصرت جابر بن عبدالله قرمات ہیں کہ رسول لله ﷺ نے فرمایا '' وہ وفت قریب ہے کہ عراق والوں کے پاس روپے اور غلم آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ ان سے پوچھا گیا کہ بیہ

پابندی کس کی جانب ہے ہوگی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ جمیوں (Non Arabs) کی جانب ہے۔ پھر پچھ دریا موش رہنے کے بعد کہا کہ وہ وقت قریب ہے کہ جب اہل شام پر بھی ہے پابندی لگادی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ کا وٹ کس کی جانب ہے ہوگی؟ فرمایا اہل روم (مغرب والوں) کی جانب ہے۔ پھر فرمایا رسول کھا کا ارشاد ہے کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جولوگوں کو مال لپ بھر بھر کے دیگا اور شار نہیں کرے گا نیز آپ کھی نے فرمایا کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے مینیا اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کے ابتداء مدینہ ہوگا تھی تھی کہ ایمان صرف مدینہ میں رہ جائے گا پھر آپ نے فرمایا کہ مدینہ ہے جب بھی کوئی بے رضبتی کی بنا پر نکل جائے گا تو اللہ اس ہے بہتر کو وہاں آباد کردے گا۔ پچھلوگ نیں گے کہ فلاں جگہ پر ارز انی اور باغ وزراعت کی فراوانی ہو قد مینہ چھوڑ کروہاں چلے جائے گئے۔ حالا نکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر وزراعت کی فراوانی ہو قد مینہ چھوڑ کروہاں چلے جائے گئے۔ حالا نکہ ان کے واسطے مدینہ ہی بہتر والے جائے گا کہ دواس بات کو جائے تہیں۔ لے (میں ہے جائے گا

فائدہ ان عراق پر پابندی کی پیھن گوئی کمل ہو چکی ہے۔ سو اے یمان والو! اب س بات کا انتظار ہے؟

فل مدید میں کوئی منافق نہیں رہ سکے گا مرف وہی لوگ وہاں رہ جا کیں گے جو اللہ کے دین کی خاطر جان دینے کی ہمت رکھتے ہوئے۔ کیونکہ مسلم شریف میں حضرت انس کی روایت میں ہے کہ جب د جال مدید کے باہر آئے گا اور اپنا گرز مارے گا تو اس وقت مدید کوئین جھکے گئیں گے جس سے ڈر کر کمز ورائیان والے، مدید سے نکل کر کفار کے ساتھ مل جا کیں گے۔

حفرت ابونظرہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ گی خدمت میں تھے کہ انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے وہ وقت جب اہل شام کے پاس نددینارلائے جاسکیں گے اور نہ ہی غلمہ ہم نے پوچھا یہ بندش کن لوگوں کی جانب سے ہوگی ؟ حضرت جابر ؓ نے فرمایا رومیوں کی طرف سے۔ پھر تھوڑی دیر خاموش رہ کرفر مایا حضور کے نے فرمایا میری آخری امت میں خلیفہ ہوگا جو مال لیے بھر بحر کردے گا۔ اور شارنہیں کرے گا۔

عاشيد إ :اى مفهوم كى روايت مسلم شريف كے طرق سے مح ہے۔

حفرت ابوصالے تابی نے حفرت ابوہری ہے دوایت کیا ہے کہ معرر بھی پابندیاں لگائی جائیگی۔ (میں میں کا کہ داؤد ۲۸۹۰) عرب کی بحری نا کہ بندی

عَنْ كِعب قال يُوشِكُ أَنُ يَزِيحَ البَحرُ الشُّرقِيُ حتىٰ لا يَجْزِى فِيهِ سَفِينَةٌ وحتىٰ لا يَجُورِى فِيهِ سَفِينَةٌ وحتىٰ لا يَجُورَ أهلُ قَرُيَةٍ إلىٰ قَرُيَةٍ وَذَلِكَ عِندَ المَلاحِمِ وذلك عندَ خُروجِ المَهدِى المَهدِى المَهدِى

ترجمہ حضرت کعب سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ مشرقی سمندر دور ہوجائیگا اوراس میں کوئی کشتی بھی نہ چل سکے گی ، چنانچہ ایک بستی والے دوسری بستی میں نہ جاپا نمینگے اور یہ جنگِ عظیم کے دفت میں ہوگا ، اور جنگِ عظیم حضرت مہدی کے دفت میں ہوگی۔

فائدہ ،مشرقی سمندرسے یہاں بحرہ عرب مراد ہے، دور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس تک پنچناد شوار ہوجائےگا جسکی وجہ سے دہاں آمدور فت بند ہوجائیگی۔

آپ ذرا دنیا کا نقشہ اٹھا کیں اور امریکن بحری بیڑوں کی موجودہ جگہوں کو دیکھیں ہو یہ روایت بہت آسانی ہے آ کی سمجھ میں آجائے گی۔ کراچی کے ساحل سے لے کرصو مالیہ تک تمام بحری گذرگا ہوں پر عالمی کفر کا قبضہ ہے۔ گیارہ تمبر کے بعد بحرہ ہنداور بحرہ عرب میں آنے جانے والے جہازوں کی چیکنگ بہت شخت کی جارہی ہے۔ خصوصاً پاکستان سے جانے والے جہازوں کی چیکنگ انتہائی شخت ہوتی ہے۔ آئندہ حالات مزید شخت ہونگے جس کی وجہ سے سمندر کے راستے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بہت مشکل ہوجائے گا۔

دنیا کے نقشہ پراگرنظر ڈالی جائے تواس وقت دجالی تو توں نے مکہ اور مدینہ کی ہر طرف سے نا کہ بندی کر رکھی ہے۔ تمام سمندری راستوں پرا نکا کنٹرول ہے۔ ای طرح خشکی کی جانب سے بھی ان دونوں شہروں کو کمل اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ (دیکھیں نقشہ نبر ۱)

اليامحسوس موتا ہے كويا دجالى توتىس حضرت مهدى تك ينجنے والى رسدو كمك كو برطرف سے

رو کنا چاہتی ہیں۔اوران خاص جگہوں پر اپنا کنٹرول چاہتی ہیں جہاں سے انکی حمایت کے لئے مجاہدین آسکتے ہیں۔

#### مدينهمنوره كامحاصره

فائدہ: نیبر مدینه منورہ سے ساٹھ میل دور ہے۔اس دفت امریکی فوجیس مدینہ سے چند کلومیٹر کے فاصلہ پرموجود ہیں۔(دیکھیں نتشہ ۲)

حضرت مجن ابن اورع فرماتے ہیں رسول اللہ اللہ اللہ وہ المخلاص و ما يوم المخلاص كي چائي تين مرتبر (يہ) فرمايا يوم المخلاص كي ہے؟ آپ الله في فرمايا د جال آئے گا اورا صد كے پہاڑ پر چر ہے گا پراس خورستوں سے كہ گا كياس قمر ابيض (سفيدكل) كود كي رہ ہو ؟ يہا تمري مجد ہے۔ پھر مدينه منوره كي جانب آئے گا تواس كے ہرداستے پر ہاتھ ميں نگی تلوار لئے ؟ يہا تمري کی مجد ہے۔ پھر مدينه منوره كی جانب آئے گا اورائي في پر ضرب الك فرشتے كومقرر پائے گا۔ چنا نچ سب حد السحر ف كی جانب آئے گا اورائي في پر ضرب لگائے گا۔ پھر مدينه منوره كوتين جسكے كيس كے ۔ جسكے نتيج ميں ہرمنا فق مردوعورت اور فاس مردو عورت اور فاس مردو عورت اور فاس مردو عورت اور فاس مردو عورت اور فاس مردو کورت مدينه رائي کی اس کی تو شور کی ہوجائيں گے۔ اس طرح مدینه ملم کی شرط پر سے ہوجائے گا۔ اور بھی اس کی تو شق کی ہے اور علامہ ناصر الدین البائی نے بھی اس کو حجے کہا ہے۔ امام ذہبی نے اس کی تو شق کی ہے اور علامہ ناصر الدین البائی نے بھی اس کو حجے کہا ہے۔ امام ذہبی نے اس کی تو شق کی ہے اور علامہ ناصر الدین البائی نے بھی اس کو حجے کہا ہے۔

فائدہ : د جال جب مسجد نبوی کود کیھے گاتو اس کوقصرِ ابیض یعنی سفید کل کے گا۔ جس وقت نبی کریم ﷺ بیہ بات بیان فر مار ہے ہیں اس وقت مسجد نبوی بالکل سادہ مٹی اور گارے کی بنی ہوئی

حاشیر ا ابوداؤد کی روایت کوعلامه الباتی نے میچ کہا ہے اور ابن حبان کی روایت بھی امام بخاری کی شرط پر میچ ہے۔

تھی۔اوراب سید نبوی کو اگر دور سے یا کسی او نجی جگہ سے دیکھا جائے تو یددیگر ممارتوں کے درمیان بالکل کسی محل کے ماندلگتی ہے۔ سید نبوی کی ایک تصویر سیٹیلا کٹ سے لگئ ہے جس میں مسید نبوی بالکل سفیدنظر آرہی ہے۔ نیز ایک دوسری روایت جس میں دجال کے وقت میں مدینہ منورہ کے سات دروازوں سے مرادشہر میں داخلے کے سات راستے میں منورہ کے سات دروازوں کا ذکر ہے تو سات دروازوں سے مرادشہر میں داخلے کے سات راستے ہیں ۔ بھی ہوسکتے ہیں۔اور اس وقت مدینہ منورہ میں واخل ہونے کے سات بڑے راستے ہیں ۔ بھی ہوسکتے ہیں۔اور اس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے سات بڑے راستے ہیں ۔ (۱) جدہ سے آنے والا (۳) ربیخ سے آنے والا ۔ (۳) اگر پورٹ سے شہر میں آنے والا ۔ (۵) تبوک سے آنے والا ۔ اور باقی دو راستے وہ ہیں جو مضافاتی (Outskirts) علاقوں سے آتے ہیں۔

ابلِ ایمان کے لئے انتہائی غورو فکر کا مقام ہے۔ (اعو ذباللہ من فتنة الدجال) الل میں اور الل مثام کے لئے دعا

عَن عَبدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ قال قال رسولُ الله ﴿ اللهُ مَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا اللهم اللهُ مَّ اللهُ مَارِكُ لَنَا فِي شَامِنَا اللهم اللهُم بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنا اللهم اللهُم بَارِكُ لَنَا فِي شَامِنا اللهم بارك لنا في النَّالِئةِ هُنَاكَ بِارك لنا في النَّالِئةِ هُنَاكَ بِارك لنا في النَّالِئةِ هُنَاكَ النَّالِزل والفِتَنُ وَبِهَا يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيُطَانِ. وَمَا لَنْهُ وَلَى النَّالِئةِ مُنَاكَ النَّلِازِل والفِتَنُ وَبِهَا يَطُلُعُ قَرُنُ الشَّيُطَانِ.

ترجمہ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول کے نے فرمایا کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطافر ما۔ اے اللہ ہمارے یمن میں برکت عطافر مالوگوں نے کہا یارسول اللہ ہمارے نجد میں بھی ۔ آپ گھے نے فرمایا اے اللہ ہمارے شام میں برکت عطافر ما اور ہمارے یمن میں بھی ۔ لوگوں نے پھر کہا ہمارے نجد میں بھی۔ راوی کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ تیسری باررسول کھے نے فرمایا کہ وہاں زلزے آئیں گے اور فتنے ہوئے۔ اور وہاں شیطان کاسینگ ظاہر ہوگا۔

فائدہ ۔شام اور یمن کی برکت تو آج بھی صاف نظر آرہی ہے کہ اللہ نے اس آخری معرکہ میں فلطین ،وشام اور یمن کے جاہدین کو جو حصہ عطا کیا ہے وہ آپ کی دعا ہی کا اثر ہے۔اس وقت دنیا ئے کفر کو ہلانے والے شام اور یمن کے جانباز ہی زیادہ ہیں۔اور خود شخ اسامہ بن لادن

## (حفظہ اللہ) کا تعلق بھی یمن ہی ہے ہے۔ نجد کا علاقہ ریاض اور اسکے اردگر دکا علاقہ ہے۔ مختلف علاقوں کی خرابی کا بیان

عن مَعَاذِ بُنِ جَبَلِ قال قال رسولُ اللهِ عَلَى عُـمُـرَانُ بَيُتِ الْمَقْدَسِ خَرَابُ يَثُرَبُ وَخَرَابُ يشربَ خُروجُ الْمَلْحَمَةِ وحروج الملحمة فَتُحُ القُسُطُنُكُنيَةِ وَفَتْحَ القسطنطنية خروجُ الدّجّالِ قال ثُمّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الّذِى حَدَّثَهُ أَو مَنكَبِهِ القسطنطنية خروجُ الدّجّالِ قال ثُمّ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِ الّذِى حَدَّثَهُ أَو مَنكَبِهِ ثُمّ قَالَ إِنَّ هَلَالَحَقُ كَمَا أَنْكَ قَاعِد هَا هُنا أُوكَمَا أَنتَ قاعِد. المَّنْ عَنْ عَدَالَحَقُ كَمَا أَنْكَ قَاعِد هَا هُنا أُوكَمَا أَنتَ قاعِد. المَّنْ عَنْ عَدَالَحَقُ عَدَالَحَقُ عَدَالَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

ترجمہ حضرت معاذابن جبل سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بیت المقدس کا آباد ہونامہ یہ کی خرابی کا باعث ہوگا، اور جدید کی خرابی جگیا عشیم کا باعث بنے گی، اور جنگ عظیم فتح قسطنطنیہ کا سبب بنے گی۔ حضرت معاذبن جبل قسطنطنیہ کا سبب بنے گی۔ حضرت معاذبن جبل فرماتے ہیں کہ پھر نی ﷺ نے حدیث بیان کرنے والے (یعنی حضرت معادی کی ران یا کند ھے پر ہاتھ مار کر فرمایا کہ یہ سب ای طرح حقیقت ہے جس طرح تم یہاں ہویا بیٹے ہویا (یوفرمایا) جیسے تم بیٹے ہو۔

فائدہ شہروں کی خرابی کے حوالے سے جواحادیث آئی ہیں ان میں لفظ'' خراب' استعال ہوا ہے۔جو ہرتم کے نقصان ہمل ہویا جزوی،سب کے لئے استعال ہوتا ہے۔اسلئے ہم نے اس کا ترجمہ خراب سے ہی کیا ہے۔ کیونکہ حدیث میں بیان کردہ ہر ملک کا نقصان ایک دوسرے سے مختلف ہے۔

بیت المقدس کی آبادی سے مراد یہود یوں کا وہاں قوت پکڑنا ہے۔ بیت المقدس پراسرائیل قضد کے بعد یہود یوں کی ناپاک نظریں مدینہ منورہ پر لگی ہوئی ہیں۔ جنگِ خلیج کے وقت امر کی فوجوں کا جزیرة العرب میں آنادر حقیقت وہ اس منصوبہ کا حصہ ہےجسکی نشاند ہی آپ علیہ نے فرمائی

| علامدالبافی نے حسن کہاہے۔ | حاشیه 1 : ابوداؤد کی روایت کو |
|---------------------------|-------------------------------|
| . 📦                       |                               |

ہے۔ یہی وجبھی کہ اہلِ ایمان یہودیوں کی اس سازش کو سمجھ گئے اور اللہ والوں نے امریکہ کے خلاف جہاد کا اعلان کردیا اس طرح اس وقت سے شروع ہونے والی کفرواسلام کی جنگ اب تیزی کے ساتھ فیصلہ کن مرحلہ کی جانب بڑھ رہی ہے۔

عَن وهب بُنِ منبه قال اَلْجَزِيرَةُ آمِنَةٌ مِنَ الْحَوِابِ حَتَىٰ يَخُوبَ مِصُرُ وَلَا تَكُونُ الْمَلْحَمَةُ الكُبُرىٰ حَتَىٰ تَخُوب الكُوفَةُ فَإِذَا كَانَتِ الْمَلْحَمَةُ الكُبُرىٰ فَتِحَتِ تَكُونُ المَلْحَمَةُ الكُبُرىٰ حَتَىٰ تَخُوب الكُوفَةُ فَإِذَا كَانَتِ الْمَلْحَمَةُ الكُبُرىٰ فَتِحَتِ الْقُسُطُنُطُنُكَةُ عَلَى يَدِ رَجُلٍ مِنْ بَنِى هَاشِم وَحَوَابُ الاندُلُسِ وَخَوابُ الجَوِيرَةِ مِن اللَّهُ الجَويرةِ مِن اللَّهُ الجَويرةِ مِن المَعْدِلِ وَاخْتِلَافِ الْجُدُومِ وَالسَيْفِ مَن اللَّهُ المُحْور المُعرور وحواب الحوفة مِن قِبَلِ العَدُو وحواب السَيْفِ وحواب الرَّمِينِيَةَ مِن قِبل الغَرقِ وحواب اللَّهُ مَن قبل العدو وحواب الرَّئ مِن قبل اللَّهُ وَالسَلْطان وحواب محة من قبل الحَبشة وحواب المَدينة من قبل الجَوادِ والسَلْطان وحواب محة من قبل الحَبشة وحواب المَدينة من قبل الجوع. ل (١٨٥٠)

ترجمہ: حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں کہ جزیرۃ العرب اس وقت تک خراب نہ ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہوگا جب تک مصر خراب نہ ہوجائے ،اور جنگ عظیم اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کوفہ خراب نہ ہوجائے ،اور جنگ عظیم ہوگاتو قتطنطنیہ بنی ہاشم کے ایک فخص کے ہاتھوں فتح ہوگا۔اورا ندلس ہوجائے ،اور جزیرۃ العرب کی خرابی گلوڑوں کی ٹاپوں اور لشکروں کے اختلاف کی وجہ ہے ہوگی ،اور عراق کی خرابی بھوک اور تلوار کی وجہ ہے ہوگی ،اور آرمیدیا کی خرابی زلز لے اور کڑک ہے ہوگی ،اور کوفہ کی وجہ ہے ہوگی ،اور ابلہ کی خرابی دشمن کی وجہ ہے ہوگی ،اور ابلہ کی خرابی دشمن کی وجہ ہے ہوگی ،اور ابلہ کی خرابی دشمن کی وجہ ہے ہوگی ،اور ابلہ کی خرابی دشمن کی وجہ ہے ہوگی ،اور یکم کی خرابی ہندستان کی وجہ ہے ہوگی ،اور یمن کی خرابی مخرابی ہندستان کی وجہ ہے ہوگی ،اور یمن کی خرابی مخرابی ہندستان کی وجہ ہے ہوگی ،اور یمن کی خرابی مخرابی مجوک کی خرابی مجد ہے ہوگی ،اور مکہ کی خرابی مجبشہ کی وجہ ہے ہوگی ،اور مہدکی خرابی مجبشہ کی وجہ ہے ہوگی ،اور مہدی خرابی مجبوکی ،اور مہدی خرابی مجبسے ہوگی ،اور مہدی خرابی مجبشہ کی وجہ ہے ہوگی ،اور مہدی خرابی مجبسے ہوگی ،اور مہدی خرابی مجبسے ہوگی ۔

حاشيه ال فيه عبد المنعم بن ادريس تركه غير واحد و ادريس بن سنان ابو عبد المنعم تركه دار قطني وضعفه ابن عدى

حضرت کعب فرماتے ہیں جزیرۃ العرب فرابی ہے محفوظ رہے گا جب تک کہ آرمیدیا خراب نہ ہوجائے۔ اور مصر فرابی ہے محفوظ رہے گا جب تک جزیرۃ العرب نہ فراب ہوجائے۔ اور کوفہ فرابی سے محفوظ رہے گا جب تک کہ مصر فراب نہ ہوجائے ، اور جنگ عظیم اس وقت تک نہیں حجوظ رہے گا جب تک کوفہ فراب نہ ہوجائے۔ اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کفر کا شہر فتح نہ ہوجائے۔ اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کفر کا شہر فتح نہ ہوجائے۔ اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کفر کا شہر فتح نہ ہوجائے۔ اور دجال اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کفر کا

حضرت ابوعثان النبدى كہتے ہیں كہ میں جریرا بن عبداللہ كے ساتھ قطر بل میں تھا ہو انھوں نے بوچھا اس بتى كاكيانام ہے؟ میں نے كہا قطر بل۔ ابوعثان كہتے ہیں پھر جریر بن عبداللہ نے وُجُمِل كى جانب اشارہ كيا (بوچھا اسكاكيانام ہے) ابوعثان كہتے ہیں میں نے كہا وُجُمِل ـ كہتے ہیں پھر انھوں نے پھر انھوں نے دجلہ كى جانب اشارہ كيا ميں نے كہا وہ دجلہ ہے۔ وہ كہتے ہیں پھر انھوں نے الصراة كى طرف اشارہ كيا ميں نے كہا اس كوالصراة كہتے ہیں۔ وہ (جریرابن عبداللہ فرماتے ہیں الصراة كى طرف اشارہ كيا ميں نے كہا اس كوالصراة كے درميان ميں نے نبى كريم بھلى كو بيفر ماتے ہوئے ساہے كہ د جلہ اور دنيا كے جابرلوگ جمع كے جائيں گے۔ الك شہر جانب جاكي والے ہے كى دولت ، خز انے اور دنيا كے جابرلوگ جمع كے جائيں گے۔ الل شہر هنس جائيں ہے، تو بيشہر لو ہے كى كيل ہے بھى زيادہ تيزى كے ساتھ ذيمن ميں هنس جانے والا ہے ليک شہر هنس جائيں ہے، تو بيشہر لو ہے كى كيل ہے بھى زيادہ تيزى كے ساتھ ذيمن ميں هنس جانے والا ہے ليک شہر هنس جائيں ہے، تو بيشہر لو ہے كى كيل ہے بھى زيادہ تيزى كے ساتھ ذيمن ميں هنس جانے والا ہے ليک شہر هنس جائيں ہے، تو بيشہر لو ہے كى كيل ہے بھى زيادہ تيزى كے ساتھ ذيمن ميں هنس جانب

| لتلخص) | (تعليق الذهبي فح | عاشيه له :منقطع و او |
|--------|------------------|----------------------|
|        |                  |                      |

فائدہ: وُجَيل بغداداور تكريت كےدرميان ساراشمرك قريب ہے۔

ترجمہ: حضرت الحق ابن الی بحل الکعبی حضرت اوز اعی سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فر مایا کہ جب پیلے جھنڈوں والے مصر میں داخل ہوجا ئیں تو اہلِ شام کوز مین دوز سر نگیں کھود لینی جا ہئیں۔

حضرت حذیفہ سے روایت ہے انھوں نے مصروالوں سے فر مایا جب تمہارے پاس مغرب سے عبداللہ ابن عبدالرحمٰن آئے گا تو تم اور وہ قنظرہ سے قال کرو مے جسکے نتیج میں تمہارے درمیان سر ہزار مقتول ہو نگے ،اور تمہیں سرز مین مصراور شام کی ایک ایک بستی سے ضرور نکال دیگے، اور عربی عورت دمشق کے راستے پر پچیس درہم میں بچی جائے گی ، پھر وہ جمص میں داخل ہو نگے وہاں وہ اٹھارہ مہینے تھم یکے ،اور وہاں مال و دولت تقسیم کریں گے ، نیز وہاں مردوں اور عورتوں کو آئے وہاں وہ انکے خلاف ایک شری محض نکے گا تو وہ ان سے جنگ کریگا اور ان کو عورتوں کو آئے دیاں تک کہان کو مصر میں واخل کردیگا ۔

ترجمہ سعید بن سنان نے شیوخ سے روایت کی ہے فر مایا (شام کے شہر ) جمع میں ایک چنج ہوگی ، سو (اس وقت ) ہرا یک اینے گھر میں رکار ہے، تین گھنٹے تک نہ نگلے۔

فائدہ: ان تمام روایات میں واضح طور پر بیکہا گیا ہے کہ مسلمان دشن کو دکھ کرخوا بے خفلت میں نہ پڑے دہیں، اورایک مسلم ملک کو پٹتا ہواد کھ کر دوسرے مسلمان بیدنہ کہیں کہ ہماری باری نہیں آئیگی، بلکہ پہلے ہے ہی دشن کے مقابلے کے لئے تیاری شروع کردیں۔

عاشير اضعف ب- عاشيه ي اسيس معدكشيوخ مجول بير

عن كعبُّ قال إذا رَأَيْتَ الرَّايَاتِ الصُّفَرَ نَزَلَتُ الِاسْكَنُدَرِيةَ ثُمَّ نَزَلُوا سُرَّةَ الشَّامِ فَعِندَ ذَلْكَ يُخْسَفُ بِقَرِيةٍ مِنْ قُرى دِمَشُق يُقالُ لَها حَرَسُتَا لِ المَّيْنِينِ الشَّامِ فَعِندَ ذَلْكَ يُخْسَفُ بِقَرِيةٍ مِنْ قُرى دِمَشُق يُقالُ لَها حَرَسُتَا لِ المَّيْنِينِ الشَّامِ فَعِندَ ذَلْكَ يُخْسَفُ بِقَرِيةٍ مِنْ قُرى دِمَشُق يُقالُ لَها حَرَسُتَا لِ المَيْنِينِ المَيْنَ المَيْنِينِ المَيْنَ المَيْنِينِ المَيْنَ المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المَيْنَ المَيْنَ المَيْنَ المَيْنَ المَيْنَ المُتَلِيقُ المُعْلَق المَيْنَ المَيْنَ المُتَلِق المُعْلَق المُعْلَق المُعْلَق المَيْنَ المَيْنَ المَيْنَ المَيْنَ المَيْنَ الْمُتَالِق المُعْلَق المُعْلَق المَيْنَ المَيْنَ المَيْنَ المُعْلِقِيقَ المَيْنَ المَيْنَ الْمُتَلِقَ الْمُعْلَقُ الْمُعْلَقِيقَ المَيْنَ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِ الْمُلْقِلُ المَّالِقُ المُعْلَقِ الْمُلْكُ اللّهُ الْمُلْقَالُ المَالَقُوالُ المَّالَقِيقَ المَنْ المُلْكُولُونَ المُعْلَقِيقِ المُعْلَى المُثَلِق الْمُلْعَالَقُ المَالِمُ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقُ الْمُلْكُ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَى الْمُعْلَقِيقَ الْمُعْلَقِيقَ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعَلِيقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعْلَقِيقِ المُعْلَقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ المَالِيقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ المُعْلَقِيقِ المَانِيقِ الْمُعْلَقِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعِلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِيقِلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيقِ الْمُعْلِقِيق

ترجمہ حضرت کعب سے روایت ہے انھوں نے فرمایا جب تم دیکھو کہ پیلے جھنڈ ہے اسکدریہ میں آ بچے ہیں پھر وسط شام میں اتر آئیں، تواس وقت وشق کی بستیوں میں سے ایک بستی، جس کانام حرستا ہے، حض جائے گی۔

فائدہ :حرستادمثق سے قریب حمص کے راستے میں ہے۔

# عراق پر قبضے کی پیشن کوئی

عن عبدِ الله بنِ عَمرُ وقال يُوشِكُ بَنُو قَنْطُورَا أَنُ يُخُرِجُوكُم مِن أَرضِ العراقِ قُلْتُ أَجَل قال نَعَم وَيَكُونُ لَهُم العراقِ قُلْتُ أَجَل قال نَعَم وَيَكُونُ لَهُم المُلوَةٌ مِنْ عَيْشِ ( ) \* ٢٠ ص : ٢٠٩ )

ترجمہ جعزت عبد اللہ ابن عمرة سے روایت ہے کہ وہ وقت قریب ہے جب بنو قطوراء (اہلِ مغرب) میں نے پوچھا (کیاعراق مطوراء (اہلِ مغرب) میں نے پوچھا (کیاعراق سے نظنے کے بعد) چرہم دوبارہ (عراق) واپس آسکیں ہے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا آپ ایسا چاہتا ہوں) انھوں نے فرمایا ہاں (وہ واپس عراق لوٹ کر آئیں گے)۔اورائے لئے (عراق میں) خوشحالی اور آسودگی کی زندگی ہوگی۔

# شام اور یمن کے بارے میں دیکرروایات

عَن عَبدِ السّلامِ بنِ مُسُلِمَة سِمَعَ أبا قُبَيلٍ يَقُولُ إنّ صاحبَ المَغرِبِ وَبَنى مَروانَ وَقَضَاعة تَجتَمِعُ عَلَى الرّياتِ السُّوَد فِي بَطنِ الشَّامِ ١ ص: ٢٦٧)

| )کو بیفر ماتے ہوئے | ہے انھوں نے ابوقبیل | مسلمه ہے روایت | رت عبدالسلام ابن | ترجمه حفر |  |
|--------------------|---------------------|----------------|------------------|-----------|--|
|                    |                     |                |                  |           |  |
| •                  |                     |                |                  |           |  |
|                    |                     | / <b>-</b> \   |                  |           |  |

سنا کہ مغرب والا ، بن مروان اور قضاعہ اندرونِ شام میں کا لے جھنڈوں کے بینچ جمع ہو گئے۔

عن كعب قال إنّ الله تعالى يُمِدُ آهلَ الشّامِ إذا قَاتَلَهُمُ الرّومُ فِي الْمَلاحِمِ بِقَطِيهُ عَتَىنِ دَفُعَةٌ سبعين اَلفاً وَدَفَعَةٌ ثَمانِينَ اَلْفاً مِنُ اَهْلِ اليَمَنِ حَمَائِلَ سُيُوفِهِم الْمُسَدّ يقولون نَحنُ عِبادُ اللهِ حَقّاً حَقّاً نُقاتِلُ اَعُداءَ اللهِ رَفَعَ اللهُ عَنْهُمُ الطّاعونَ اللهُ مُسَدّ يقولون نَحنُ عِبادُ اللهِ حَقّاً حَقّاً نُقاتِلُ اَعُداءَ اللهِ رَفَعَ اللهُ عَنْهُمُ الطّاعونَ وَالأُوحِاعَ وَالأُوصابَ حتى لا يكونَ بَلدٌ البُرا مِنَ الشّامِ ويكون ما كان فِي الشّامِ مِن تِلْكَ الأُوجَاع والطّاعون في غيرِهَا اللهِ المُن السّامِ عَلَى المّاءِ عَلَى السّامِ مِن تِلْكَ الأُوجَاعِ والطّاعون في غيرِهَا اللهِ اللهُ ا

ترجمہ حضرت کعب سے روایت ہے انھوں نے فرمایا جب روی جنگ عظیم (ملاحم) میں اہلِ شام سے جنگ کریں گے تو اللہ تعالی دولشکروں کے ذریعے ان (اہلِ شام) کی مد فرمائے گا، ایک مرتبہ ستر ہزار سے اور دوسری مرتبہ اسی ہزار اہلِ یمن کے دو کہتے ہوا بی بند تلواریں (یعنی بالکل پیک اسلحہ اس سے مراد نیا اسلحہ ہے) لئکائے ہوئے آئیں گے۔وہ کہتے ہو نگے کہ ہم پکے بالکل پیک اسلحہ اس سے مراد نیا اسلحہ ہے) لئکائے ہوئے آئیں گے۔وہ کہتے ہو نگے کہ ہم پکے اللہ کے بندے ہیں ہم اللہ کے دشمنوں سے قال کرتے ہیں اللہ تعالی ان لوگوں سے طاعون ، ہرتم کی تکلیف (بیاری وغیرہ) اور تھا وٹ کو اٹھالیس گے جتی کہ شام سے زیادہ کوئی ملک (ان بیاریوں سے) محفوظ نہیں ہوگا، اور شام میں جو تکالیف اور طاعون ہوگا وہ شام کے علاوہ (ملکوں) میں بھی ہوگا۔ (یعنی طاعون اور دیگر بیاریاں تمام جگہوں پر ہوگی لیکن شام میں سب سے کم ہوگی، اور مجاہدین کو تو اللہ بالکل ہی ان تمام آخوں سے محفوظ فرمائے گا)۔

ای روایت میں ہے'' حضرت کعب نے فرمایا مغرب میں بھیڑی مدت حمل کے برابرایک بادشاہ ہوگا جواہلِ شام کے مقابلے کے لئے جہاز تیار کرےگا، چنا نچہ جب بھی وہ جہاز تیار کریگا تو اللہ تعالیٰ (ان کو تباہ کرنے کے لئے) تیز ہوا کو بھیج دیگا یہاں تک کہ اللہ ان (جہازوں) کو نگلنے کی اللہ تعالیٰ (ان کو تباہ کرنے کے لئے) تیز ہوا کو بھیج دیگا یہاں تک کہ اللہ ان (جہازوں) کو نگلنے کی اجازت دیدگا تو وہ '' ور''نہ'' کے درمیان کا نماز ہوئے گے۔ پھر ہر شکر دوسرے کی مد کریگا۔ (راوی کہتے ہیں کہ) میں نے حضرت کعب ہے ہو چھا کہ وہ نہر کون تی ہے؟ (جہاں اہلِ مغرب آ کرلنگر انداز ہوئے گے) انھوں نے فرمایا دریائے ارنط ( یعنی ) نہر حمص ۔ اور مہراقہ '' اقرع اور مصیصہ کے درمیان کا علاقہ ہے۔ ۔ ۲ صن ۲۰۹ ء)

عاشير إاس مس بقيدابن وليدراوى مركس بين اوريهال عن بروايت كى ب چنانچدروايت ضعيف ب-

## دریائے فرات (Euphrates) پر جنگ

ترجمہ حضرت ابو ہر برہؓ ہے روایت ہے آپ ﷺ نے فر مایا کہ عنقریب دریائے فرات سے سونے کاخز اند نکلے گا۔ لہذا جو بھی اس وقت موجود ہو، اس بیل سے پچھے نہ لے۔

فائدہ: نی کریم ﷺ نے مال کواس امت کے لئے فتن قرار دیا ہے۔ فرمایا ان لے امة فتن قرار دیا ہے۔ فرمایا ان لے لئے امت کے لئے کوئی چیز فتندر ہی ہے اور بیٹک میری امت کے لئے کوئی چیز فتندر ہی ہے اور بیٹک میری امت کے لئے فتنہ مال ہے اور فتنے ہے دور رہنا ہی فتنے ہے : پختے کا سبب ہوتا ہے اس لئے آپﷺ نے اس مال ہے دور رہنے کا حکم فرمایا۔ اس حدیث میں فیصوت ہے ان لوگوں کے لئے جواللہ کے احکامات کو بھلا کردولت اکھٹی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔

حفرت ابو ہریرہ سے روایت ہے آپ شے نے فرمایا" قیامت اس وقت تک نہیں آئیگی، جب تک فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکلے لوگ اس پر جنگ کرینگے اور ہرسو میں سے نناویں مارے جا ینگے ہر ایک بچنے والا یہی سمجھے گا کہ ثماید میں بی اکیلا بچاہوں ہے ۔ ٤ ص : ٢٢١٩)

فائدہ دریائے فرات کے کنارے واقع ''فلوج'' کے لئے اتحادی فوجوں اور مجاہدین کے درمیان خوزیز جنگ ہوئی ہے۔ اور جھڑپیں ابھی بھی جاری ہیں۔ البتہ اس بات کاعلم نہیں کہ کیا وہاں سونے کے پہاڑے وہاں سونے کے پہاڑے کے جھے اور مراد ہے۔ واللہ اعلم

عن ثوبانٌ قالَ قالَ رسولُ الله ﷺ يَقْتَتِلُ عِندَ كَنُزِكُمُ ثَلاثَةٌ كَلُهُم ابُنُ حَلِيفَةٍ. ثُمَ لا يَصِيرُ إلىٰ وَاحِدٍ مِنهُم ثُمَّ تَطُلُعُ الراياتُ السُودُمِن قِبَلِ الْمَشُرِقِ فَيُقَاتِلُونَكُم

|      | ، ج:٤ ص:٢٦٤ | إ: الاحاد والمثاني | حاشيه |
|------|-------------|--------------------|-------|
| <br> |             | ••••••             | ••••• |

قِتَالاً لَمْ يُقَاتِلُهُ قَوْمٌ ثُمّ ذَكَرَ شَيئاً فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَو حَبُواً عَلى النَّلْجِ فَانِهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهدِيُّ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وانقه الذهبي فَلَا اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ عَل ص : ١٥ - اللهِ الْمُعَالِيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ الله

ترجمہ حضرت قوبان سے روایت ہے کہ رسول کے خرمایا '' تمہارے خرانے کے پاس
تین شخص جنگ کرینے بیتنوں خلیفہ کے لڑ کے ہوئے پھر بھی بیخراندان میں ہے کسی کی طرف نتقل
نہیں ہوگا اسکے بعد مشرق کی جانب سے بیاہ جھنڈ نے نمودار ہوئے اور وہتم سے اس شدت کیسا تھ
جنگ کرینے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت کے ساتھ جنگ ندکی ہوگ ۔ (راوی کہتے ہیں
پھرآپ کے کہ اس سے پہلے کسی قوم نے اس شدت کے ساتھ جنگ ندکی ہوگ ۔ (راوی کہتے ہیں
پھرآپ کے زکوئی بات فرمائی جوہم نہ بھے سکے ) این ماجہ کی روایت میں اس جملے کی تصریح ان
الفاظ میں ہے'' پھر اللہ کے خلیفہ مہدی کا خروج ہوگا پھر فرمایا کہ جبتم لوگ آئیس و یکھنا تو ان
سے بیعت کرلینا اگر چواس بیعت کے لئے تہمیں برف پڑھسٹ کرآٹا پڑے وہ اللہ کے خلیفہ مہدی
ہونگے ۔ بیصدیث شخین کی شرط برجیج ہے اور امام ذہبی نے اس کی تو یُق کی ہے۔

فائدہ: اس خزانے سے مرادیا تو وی فرات والاخزانہ ہے یاوہ خزانہ ہے جو کعبیل وفن ہے اور جس کو حضرت مہدی تکالیگے۔ یہاں دو فریق پہلے سے اس خزانے کے لئے جنگ کر رہے ہوئے۔ پھر مشرق سے کالے جھنڈے والے آئینگے۔ جواسلام کی طلب میں آئیں گے۔اس کا بیان آگے آئے گا۔

عَنُ أَبِى الزَّاعِرَاءِ قَال ذُكِرَ الدّجالُ عِنْدَ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مَسعُودٍ فَقَالَ يَفْتَرِقُ النّاسُ عِندَ خُرُوجِهِ ثَلاثَ فِرَقٍ فِرُقَةٌ تَتَبِعُه وَفِرُقَةٌ تَلْحَقُ بَاهُلِهَا مَنَابَتَ الشَّيخِ وفرقة تَاخُذَ شَطَّ هذا الفراتِ يُقَاتِلُهُم ويُقَاتِلُونَهُ حتى يَقْتُلُونَ بِعَرُبِى الشّام فَيَشْتَكُونَ طَلِيعَتُّفِهِم فَرَسٌ اشْقَر أَوُ أَبُلَق فَيَقُتَتِلُون فَلا يَرْجِعُ منهم أَحَنْدَ عَلَىٰ الصحيحين جن عنهم أَحَنْدَ عَلَىٰ الصحيحين جن عنهم أَحَنْدَ عَلَىٰ الصحيحين جن عن ٢٢٦٠٥)

ترجمہ حضرت ابوزاعراءفرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعودؓ کے سامنے دجال کا ذکر ہوا تو فرمانے لگاۓ کہ دجال کے وقت لوگ تین جماعتوں میں تقسیم ہوجا کیں گے۔ایک جماعت اس کے ساتھ ہوجائے گی ،اورایک جماعت گھر کے بڑے کا قائم مقام بن کراپنے گھروں میں بیٹھ جائے گی اورایک جماعت اس فرات کے کنارے ڈٹ جائے گی۔ دجال ان سے جنگ کرے گااور ید جال سے جنگ کر ینگے۔ (لڑتے لڑتے آگے بڑھتے جائینگے) یہاں تک کہ مغربی شام میں جنگ کرینگے۔ پھر (ریکی کے لئے) ایک دستہ بھیجیں گے جس میں چتکبرے یا بھورے رنگ کے گھوڑے ہو نئے ،یہ (وہاں) جنگ کرینگے۔ چنانچان میں سے کوئی بھی واپس نہیں آئے گا۔

فائدہ:امام ذہبی نے اس روایت سے اتفاق کیا ہے۔

## دريائے فرات اور موجودہ صورت حال

### ديكمو! قافله حچوث نه جائے:

تاریخ میں ایے بہت ہے واقعات ملتے ہیں جن کواس وقت کوئی خاص اہمیت نہیں دی گئی جب وہ رونما ہور ہے تھے،البتہ بعد میں چل کرانے دور رس الرّات کے بارے میں لوگوں کوعلم ہوا۔ اس دور میں بھی ہمارے سامنے دل دہلا دینے والے اور ذہنوں کوجھنجوڑ دینے والے حادثات رونما ہور ہے ہیں ، ذمانہ قیامت کی چال چل رہا ہے ، واقعات چیخ چیخ کرغور وفکر کی دعوت دے رونما ہور ہے ہیں ۔ لیکن غفلت کے صحراوں میں بھنگنے والے نہ معلوم کب تک بھنگتے رہینگے۔ نبی کر یم بھنگ کی والے بیان کردہ احاد بیث پر عمل کرنا تو دور کی بات آج اکثر مسلمان ان میں غور کرنے کی بھی تکلیف گوارا نہیں کررہے۔ جب ان سے کہا جا تا ہے کہ خود کواس وقت کے لئے تیار کرو جب جہاد ہی ایمان کا معیار ہوگا، جو جہاد سے چیچے رہے گا اسکا ایمان معتبر نہیں ہوگا، تو کہتے ہیں کہ ابھی وہ وقت بہت دور ہے۔ حالانکہ حقیقت میں وہ اپنی برد لی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے جہاد کی تیار کی نہیں کرتے۔ کے حالانکہ حقیقت میں وہ اپنی برد لی اور دنیا کی محبت کی وجہ سے جہاد کی تیار کی نہیں کرتے۔ کیونکہ اگر وہ اپنے کہنے میں ہو تو تو کچھ تو تیاری کرتے۔ نیز ان حالات میں تو غور وفکر کرتے جواس وقت ان علاقوں میں رونما ہور ہے ہیں جنکے بارے میں احاد بیث میں بہت پھھ بیان کیا گیا ہے۔

دریائے فرات کے بارے میں کافی احادیث آئی ہیں ہونا تو بیرچا ہے تھا کہ جیسے ہی فرات کے کنارے فلوجہ میں جنگ شروع ہوئی تھی تو ایمان والوں کوفکرلاحق ہونی حیاہے تھی کیکن لگتا ہوں

#### ہے کہ مسلمان بھی کفر کی آ کھ (مغربی میڈیا) سے واقعات کود کھتے ہیں۔

فرات کے کنار نے فلوجہ میں گھسان کی جنگ بھی لڑی گئی ،اور مشرق سے کالے جھنڈ بے والے بھی وہاں لڑر ہے ہیں اوراس انداز میں لڑر ہے ہیں کہ اس سے پہلے کوئی نہیں لڑا۔اگر چہم یہ وہ کا نہیں کرتے کہ یہ وہ کافکر ہے جس کا ذکر اوپر والی حدیث میں آیا ہے، ممکن ہے حدیث والا لشکر بعد میں پنچے ۔البتہ جودوبا تیں ہم نے بیان کی ہیں وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حقیقت ہیں۔ جنگ بھی فرات کے کنار بے ہے اور کالے جھنڈ بے والے القاعدہ کے مجاہدین کی بڑی تعداد جودہاں لڑر ہی ہے وہ سب وہی عرب مجاہدین ہیں جوطالبان کی پسپائی کے بعد مشرق (افغانستان) ہودہاں لڑر ہی ہے وہ سب وہی عرب مجاہدین ہیں جوطالبان کی پسپائی کے بعد مشرق (افغانستان) ہی سے عرب ممالک والیس گئے ہیں۔اب مزیر حقیق کرنا علاء کرام کا کام ہے کہ مسکلہ بہت اہم ہے اور میڈیا پر کفریہ طاقق کا قبضہ ہے۔

ایمان والوں سے گذارش ہے ہے کہ حالات کوا حادیث کی روشی میں سیجھنے کی کوشش کریں ،
ابھی سے اپنے آپ کو جہاد کے لئے تیار کرلیں ،اگر دل میں ایمان ہے اور ایمان ہی کی حالت میں اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ورنہ بید تقیقت ذہن شیں رہے کہ حضرت مہدی آ کر کفار سے قبال کرینگ اس وقت تربیت کا موقع نہیں ملے گا ،وہی انظم ساتھ جاپائے گا جو پہلے سے جہاد کی تیاری کئے ہوگا۔ابھی وقت ہے بیدار ہونے کا ورنہ ایسا نہ ہو کہ نامعلوم منزلوں کی جانب سفر جاری رہاور جب ہور آ گے تو قالم چھوٹ چکا ہو۔

## خرورج مہدی کی نشانیاں جے کے موقع کے برمنی میں قتلِ عام

عَن عَمرِو بنِ شُعيبِ عن أبيه عَن جَدِّه قال قال رسولُ اللهِ عَلَى فِي القَعْدَةِ تُسجاذِبُ القبائلُ وتُخادِرُ فَيُنُهَبُ الحَاجُ فَتَكُونُ مَلُحَمَةٌ بِمِنىٰ يُكُثَرُ فِيها الْقَتُلَىٰ وَيَسِيُلُ فِيُهَا الدِّمَاءُ حَتَىٰ تَسِيلَ دِمَانُهُم عَلَىٰ عَقْبَةِ الْجَمُرَةِ وَحَتَىٰ يَهُرُبَ صَاحِبُهُم فَيَاتِي بَيُنَ الرُّكُنِ وَالْمَقَامِ فَيُبَايَعُ وَهُوَ كَارِهٌ يُقالُ لَه إِنْ أَبَيْتَ ضَرَبْنَا عُنُقَكَ يُبَايِعُه مِثْلُ عِدَةِ أَهُلِ بَدْرٍ يَرُضَى عَنْهُم سَاكِنُ السّماءِ وسَاكِنُ الأرضِ \_ ل

### (المارية) للى الصحيحين ج: ٤ ص: ٩٤٥)

متدرک کی ہی دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے۔حضرت عبداللہ ابن عمرو "
فرماتے ہیں کہ جب لوگ بھا گے بھا گے حضرت مہدی کے پاس آئیں گے تو اس وقت حضرت مہدی کعبہ سے لیٹے ہوئے رور ہے ہو نگے۔ (حضرت عبداللہ ابن عمرو قفر ماتے ہیں) گویا میں ان
کے آنسود کھی رہا ہوں۔ چنانچہ لوگ (حضرت مہدی سے کہیں گے) آ ہے ہم آپ کے ہاتھ پر
بیعت کرتے ہیں۔وہ (حضرت مہدی) کہیں گے افسوس! تم کتنے ہی معاہدوں کو تو ڑ بھی ہو،اور
کس قدرخون خرابہ کر بھی ہو،اسکے بعد نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بیعت کر لینگے۔ (حضرت عبداللہ
ابن عمر قُی فرمایا (اے لوگو!) جب تم آخیں پالوتو تم ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا کیونکہ وہ دنیا میں
بھی ' مہدی ہیں اور آسان میں بھی ' مہدی ہیں'۔

| شير إ الروايت كي سندمنقطع ب (تعليق الذهبي في التلحيص) |
|-------------------------------------------------------|
| _                                                     |

فائدہ ا: اس صدیث میں منی میں خون خرابے کا ذکر ہے۔ اتنا بڑا واقعہ اچا تک تو رونمانہیں ہوگا بلکہ باطل قوتیں اسکے لئے پہلے ہے ہی تیاریاں کر رہی ہونگی۔

فائدہ ۲ حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد جنگِ بدر کے جاہدین کے برابر ایعن تین سوتیرہ ہوگی فیم ابن حماد نے اپنی کتاب ' الفتن'' میں اس کے بارے میں بیروایت نقل کی ہے:

امام زہری فرماتے ہیں کہ اس سال (حضرت مہدی کے سال) دواعلان کرنے والے اعلان کریں گے۔ آسان سے اعلان کرنے والا اعلان کری گا ہے لوگو! تبہار اامیر فلال شخص ہے۔ اور زمین سے اعلان کرنے والا اعلان کریگا۔ اس (اعلان کرنے والے) نے جھوٹ کہا۔ چنا نچہ نیچے والے اعلان کرنے والے اعلان کرنے والے اعلان کرنے والے اعلان کرنے والے لڑائی کریں گے، یبال تک کہ درختوں کے سے خون سے سرخ ہوجا کیں گے۔ اور اس دن جس کے بارے میں عبد اللہ ابن عمرو نے فرمایا یہ وہ لشکر ہے جس کو زینوں والالشکر (جیش البراذع) کہا جاتا ہے۔ وہ (اپنے گھوڑوں کی) زینوں کو پھاڑ کر ڈھال بنالیس گے۔ چنا نچہ (جب کا فروں اور مسلمانوں کے درمیان لڑائی ہوگی تو) اس دن آسان سے بنالیس گے۔ چنا تھداد کے برابر تین سوتیرہ مسلمان بچیں گے۔ اس طرح ان (مسلمانوں) کی مدد کی جائے گی۔ پھر بیا ہے ساتھی کے پاس مسلمان بچیں گے۔ اس طرح ان (مسلمانوں) کی مدد کی جائے گی۔ پھر بیا ہے ساتھی کے پاس گئیں گے۔ ا

حفرت علی فرماتے ہیں مدینہ کی طرف ایک شکر بھیجا جائے گا۔وہ آلِ بیت کوتل کریں گے۔تو مہدی اور مینی مدینہ سے مکہ بھاگ جائیں گے۔( نتخب کز العمال ص: ٣٣٠ج: ٢) رمضان میں آواز کا ہونا

عن فِيروز الدَّيلَمِي قال قال رسولُ الله ﷺ يكونُ فِي رَمَضَانَ صَوتٌ قالوا يَا رسولَ الله فِي أوّلِهِ أو فِي وَسَطِهِ أو فِي آخِره قال لا بَل فِي النّصفِ مِن رمضانَ إذا

حاشيد إضعيف بـ ليكن فيم بن حماد نے اى مفهوم كى روايت دوسرى سند سے روايت كى بجس ميں كوئى نقص نهيں بـ

تعسب عضيه اور دجال وتَعَوَّذُ بِالسُّجُودِ وَجَهَّرَ بِالتَّكْبِيرِ للله ثُمَّ يَتُبَعُهُ صَوتَ آخَرُ فَالصَّوتُ الأوّلُ صَوتُ جبرِيلَ وَالثَّانِي صَوتُ الشَّيطانِ، فَالصَّوتُ فِي رَمَضانَ وَالْمَعُمَعَةُ فِي شَوّال ويَمِيزُ الشَّبائِلُ فِي ذِي القَعدَةِ ويَغَارُ عَلَى الحَاجِ فِي ذِي الحِجّةِ وَالمُحرَّمُ وأمّا المَحرِّمُ أوّلُه بَلاءٌ عَلَى امّتِي وَآخِرُه فَرُجٌ لأمّتِي . الرّاحِلَةُ بِقَتْبِهَا يَنْجُو عَلَيهَا الْمُؤمِنُ خَيرٌ لَه مِنُ دَسُكرَةٍ تَعَلُ مِأَةً النب ( المُنْسَمَ عَلَيهَا عَلَيهَا المُؤمِنُ خَيرٌ

ترجمہ حضرت فیروز دیلی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ بی نے فر مایا رمضان میں ایک زبردست آواز آئیگی ۔ صحابہ نے پوچھا یارسول اللہ بی آواز رمضان کے شروع میں ہوگی ، یا درمیان میں یا آخر میں؟ آپ بیٹے نے فر مایا نصف رمضان میں ۔ جب نصف رمضان میں جمعہ کی رات ہوگی تو آسان ہے آیک آواز آئے گی ، جس سے ستر ہزار لوگ بے ہوش ہوجا کیلئے ، اورستر ہزار بہر سے ہوجا کیلئے ۔ صحابہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ تو آپ کی امت میں سے اس آواز سے محفوظ کون رہیا؟ فر مایا جو (اس وقت ) اپنے گھروں میں رہاور بجدوں میں گر کر پناہ مائے ، اور زور دور ور سے تعمیریں کے ۔ پھر اسکے بعد ایک اور آواز آئیگی ۔ پہلی آواز جبرئیل کی ہوگی اور دوسری آواز شیطان کی ہوگی۔

(واقعات کی ترتیب ہیہ ہے کہ) آواز رمضان میں ہوگی۔اور مُمُمُعَہ اُ شوال میں ہوگی۔اور فی قعدہ میں قبائل عرب بغاوت کرینگے اور ذی الحجہ میں حاجیوں کولوٹا جائے گا۔رہامحم کامہینہ تو محرم کا ابتدائی حصہ میری امت کے لئے آز ماکش ہے اور اسکا آخری حصہ میری امت کے لئے نجات ہے۔اس دن وہ سواری مع کجاوے کے جس پر سوار ہوکر مسلمان نجات پائے گا،اس کے خات ہے۔اس دن وہ سواری مع کجاوے کے جس پر سوار ہوکر مسلمان نجات پائے گا،اس کے

حاشیہ لے :معمد جنگ کی گھن گرج یا گھسان کی جنگ کو کہتے ہیں۔اورا سیکمعنیٰ آگ کی لیٹ اور حرارت Heat) (Radiation کے بھی ہیں۔ کیونکہ بیاصل میں معمد النارے لیا گیا ہے جسکے معنیٰ آگ کی لیٹ یا انگارے کے میں۔(لسان العرب) کئے ایک لاکھ سے زیادہ قیمت والے اس مکان سے بہتر ہوگی جہاں کھیل وتفریح کا سامان ہوتا ہے۔

فائدہ:اس روایت میں عبدالو ہاب بن ضحاک راوی متروک ہیں \_ چنانچہ بیر روایت ضعیف ہے۔(مجمع الزوائد ج: ۷ص: ۳۱۰)

ایک دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے" اور ستر ہزار (گھراہث کے مارے) راستہ بھٹک جا کینگے ،ستر ہزارالا کیوں مارے) راستہ بھٹک جا کینگے ،ستر ہزارالا کیوں کی بکارت زائل ہوجا کینگے ،ستر ہزارالا کیوں کی بکارت زائل ہوجا کیگے ۔ اسٹوں میں مارک کی بکارت زائل ہوجا کیگے ۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رمضان میں آواز ہوگی ،اورذی قعدہ میں قبائل کی بغاوت ہوگی ،اورذی الحجہ میں حاجیوں کولوٹا جائیگا۔ طبر انی نے اسکوالا وسط میں روایت کیا ہے۔اس میں شہرابن حوشب راوی ضعیف ہیں۔

### خروج حضرت مهدي

| موضوع ہے۔ | حاشه ا: |  |
|-----------|---------|--|
| ر رن-     | ت بيرن  |  |

خَابَ مِن غَنِيمةِ كَلْبٍ فَيَسْتَفُتِحُ الكُنُوزَ ويَقُسِمُ الأموالَ ويُلْقِى الاسلامَ بِجِرَانِهِ إلى الأرضِ فَيَعيشُ بدلك سبعَ سِنين أو قال تسعَ سنين عَلَيْ الله عيشُ ج: ٢ ص: ٥٣ مسند أبى يعلى ١٩٤٠ - ٢٠ من ١٧٥٧ المعجم الكبير ٣١ المنافقة ٢٧٥٧)

ترجمہ:امّ المونین امّ سلمة فرماتی ہیں میں نے رسول الله ﷺ کو پیفرماتے ہوئے سنا کہ خلیفہ کی وفات پراختلاف ہوگا خاندان نبی ہاشم کا ایک شخص (اس خیال سے کہیں لوگ جمھے خلیفہ نہ بنا دیں) مدینہ سے مکہ چلا جائے گالوگ (اسے پیچان کر کہ یہی مہدی آخرالز ماں ہیں) گھرہے باہر نکال لائیں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان انکے نہ جا ہتے ہوئے بھی اسکے ہاتھ پر بیعت خلافت کرینگے۔(اس کی بیعت خلافت کی خبرین کر) شام ہے ایک لشکران ہے مقابلہ کے لئے روانہ ہوگا چنانچہ پیشکر جب بیداء میں پہنچے گا تو دھنسادیا جائیگا۔اسکے بعدان کے پاس عراق کے اولیاءاورشام کےابدال حاضر ہو نگے۔ پھرا کی شخص شام سے نکے گاجسکی نتیبال قبیلہ گلب میں ہوگ وہ اپنالشکران (بنی ہاشم کے اس شخص ) کے خلاف مقابلے کے لئے روانہ کریگا اللہ تعالیٰ اس کشکر کو فکست دیگا جسکے نتیج میں ان پر آفت آئیگی۔ یہی "کلب" کی جنگ ہے۔ وہ محض خسارہ میں رہے گا جو'' گلب'' کی غنیمت سے محروم رہا۔ چھروہ (مہدی) خزانوں کو کھول دینگے اور مال تقسیم کریں گے اور اسلام دنیا میں متحکم ہو جائے گا وہ اس طرح سات یا نوسال رہینگے ۔اس روایت کو طرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے۔ اورا سکے تمام راوی سیح ہیں۔ ابوداؤد کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے' بھروہ (مہدی) وفات پاجا ئیں گے اورلوگ ان کی نمازِ جنازہ پڑھیں گے۔

فائدہ ان بی ہاشم کے وہ مخص جن کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی وہ محمد ابن عبد اللہ ہوئے جومہدی کے لقب ہے مشہور ہوئے۔

طرانی کی دوسری روایت میں ہے کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد میدانِ بدر کے صحابہ کے

حاشينا جمق حسين سليم اسد كہتے ہيں كديدروايت امام بجابد كى طريق سے حسن ہے۔

برابر لعنى تين سوتيره موكى \_ (المعجم الاوسط ج: ٩ ص: ١٧٦)

فائدہ ۲: حدیث میں لفظ ' مدینہ' ہے مراد اگر مدینہ منورہ ہے تو وفات پانے والا حکمران سعود یہ کا ہی ہوگا جسکے بعد اسکے جانشین پراختلاف ہوگا۔ اورامیر مہدی مدینہ یہ منورہ ہے کہ آجا کینگے (اختلاف ہے بچنے کے لئے )۔ اوراگر لفظ مدینہ سے مراد شہر ہے تو پھر کسی اور ملک کا شہر بھی ہوسکتا ہے، جہال کے حکمران کے مرنے کے بعداختلاف ہوگا ل

فائدہ ۳: حضرت مہدی کی بیعت کی خبر ملتے ہی ایک شکر انکے خلاف نکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار حضرت مہدی کے انتظار میں ہونگے اور اپنے جاسوسوں کے ذریعے حرم شریف کی خبریں رکھتے ہونگے۔ اس روایت میں صرف اتناذ کر ہے کہ شکر بھیجنے والے کی نئیبال بنوکلب میں ہوگے۔ اس کی تشریح کرتے ہوئے تو رہشتی رحمۃ اللہ علیے فرماتے ہیں'' جب سفیانی حضرتِ مہدی سے اختلاف کرے گا تو انکے خلاف اپنی نئیبال والوں سے مدوطلب کرے گا۔'' (عون المعود)

اس کا مطلب پیہے کہاس وقت بنوکلب بھی عرب کے کسی ملک پر حکمراں ہو نگے ۔اوراسلام کے دشمن ہو نگے۔

طرانی کی بی دوسری روایات میں اس شخص کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اس کا تعلق قریش سے موال اور بعض دیگر روایات میں ہے کہ وہ مفیانی کے نام سے شہور ہوگا۔ اس کا ذکر ہم آ گے کریں گے۔

ف، بیداشام میں بھی ہے اور ایک بیداء اردن میں ہے۔ لیکن شارح مسلم امام نووگ کے مطابق یہاں بیدا سے مراد مدینه منوره والا بیدا ہے۔ جوذ والحلیف کے قریب ہے۔

| حاشيه له :شرح ابودا ؤدعون المعبود |
|-----------------------------------|
|                                   |

فائدہ 2: ''ابدال'':ابدال اولیااللہ کے ایک گروہ کو کہتے ہیں۔ دنیا میں کل ابدال کی تعداد ستر رہتی ہے۔اس میں سے چالیس ابدال تو شام (سوریا، فلسطین،اردن، لبنان وغیرہ) میں رہتے ہیں اور تمیں ابدال باتی ملکوں میں رہتے ہیں۔علامہ سیوطیؒ نے جمع الجوامع میں حضرت علیؒ کی سیہ روایت نقل کی ہے ''ابدال نے یہ جو درجہ پایا ہے وہ بہت زیادہ نماز روزہ کرنے کی وجہ نہیں پایا ہے،اور ندان عبادتوں کی وجہ سے نہیں پایا ہے،اور ندان عبادتوں کی وجہ سے ان کوتمام لوگوں سے متاز کیا گیا ہے، بلکہ انھوں نے اتنا اعلیٰ درجہ اپنی سخاوت، نفس (دریاد کی)،سلامتی دل،اور مسلمانوں کی خیرخواہی رکھنے کی وجہ سے پایا ہے۔

ایک اور حدیث میں حضرت معاذ ابن جبل سے منقول ہے'' جس شخص میں تین صفتیں لینی رضاء بقضاء (تقدیر پر راضی رہنا) جمنوعہ چیزوں سے کمل بچنا، اور خدا کے دین کی خاطر غصہ کرنا پائی جائیں اس کا شار ابدال کی جماعت میں ہوتا ہے۔ (بحوالہ مظاہر حق جدیدج ۵۵۔ ۳۳،۳۳ مطبوعہ دارالا شاعت کرا ہی)

فائده ان عصائب ' عصائب بھی اولیاء اللہ کے ایک گردہ کا نام ہے۔

## سفیانی کون ہے

عَن عبدِ اللهِ بُنِ الْقِبُطِيّةِ قَال دَحَلُتُ أَنَا وَ الْحَسَنُ بُنُ عَلِيَ عَلَى أَمِّ سَلْمَةَ فَقَالَ حَدِثننِى عَنُ جَيُشِ الْحَسُفِ فَقَالَتُ سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى عَلَى الْمُ سَلُمَةُ اللهُ السُّفَيَانِيُّ بِالشَّامِ فَيَسِيُرُ إلى الْكُوفَةِ فَيَبُعَثُ جَيُشاً إلى الْمَدِينَةِ فَيُقَاتِلُونَ مَاشَاءَ اللهُ حَتى يَقْتُلُ الْمَحِبُلُ فِي بَطُنِ أَمِّهِ وَيَعُوذُ عَائِذٌ مِن وَلَدِ فَاطِمَةَ أُو قَالَ مِنُ وَلَدِ عَلِيّ حَتى يَقُتُلُ الْمَحْرَمُ فَيَحُرُجُونَ إلَيْهِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْارُضِ حُسِفَ بِهِم غَيْرُ رجُلٍ يُنُذِرُ بِالسَحْرَمِ فَيَحُرُجُونَ إلَيْهِ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءٍ مِنَ الْارُضِ حُسِفَ بِهِم غَيْرُ رجُلٍ يُنُذِرُ النَّاسَ (عَلَى بَالِيَانَ الْمَانِيَا اللهُ اللهُ

اردن بلسطین ،اسرائیل شام ، لبنان \_راقم ) میں ہوگا۔ پھروہ کوفہ کی جانب روانہ ہوگا تو مدینہ منورہ کی جانب ایک نشکر روانہ کریگا، چنانچہ وہ لوگ وہاں لڑائی کریں گے جب تک اللہ چاہے ، جتی کہ ماں کے پیٹ میں موجود نیچ کو بھی قبل کر دیا جائے گا، اور (اس انتشار کی صورت میں ) حضرت فاطمہ گی اولا دمیں سے ایک پناہ لینے والاحرم شریف میں فاطمہ گی اولا دمیں سے ایک بناہ لینے والاحرم شریف میں پناہ لے گا، لبندا (اس کو پکڑنے کے لئے )وہ لشکر والے اسکی طرف تکلیں گے، تو جب بیلوگ مقام بیداء میں پنچیں گے توان سب کوزمین میں دھنسا دیا جائے گا، سوائے ایک شخص کے جولوگوں کوڈرائے گا۔ بیداء میں پنچیں گے توان سب کوزمین میں دھنسا دیا جائے گا، سوائے ایک شخص کے جولوگوں کوڈرائے گا۔ فائدہ ا: ابن ابی حاتم فرماتے ہیں میر سے والد نے فرمایا (نہ کورہ) راوی عبید اللہ بن قبطیہ ہیں۔ فائدہ ۱: امام حاکم نے نہ کورہ مفہوم کی روایت امام بخاری وامام سلم کی شرط پرنقل کی ہے اور اسکو سے فائدہ ۲: امام حاکم نے نہ کورہ مفہوم کی روایت امام بخاری وامام سلم کی شرط پرنقل کی ہے اور اسکو سے کہا ہے۔

نعیم ابن حماد نے '' الفقن'' میں بدروایت نقل کی ہے''ہم سے عبداللہ بن مروان نے بیان کیا، انھوں نے ارطاق سے، ارطاق نے تکبیع نے کعب سے روایت کی ہے کعب نے فرمایا عبداللہ ابن یزیدعورت کی مدت حمل کے برابر حکوت کرے گا ،اور وہ الاز ہرائن الکلبیہ ہے یا الزہری بن الکلبیہ ہے جوسفیانی کے نام سے شہور ہوگا۔

حضرت کعب سے روایت ہے فرمایا سفیانی کا نام عبداللد ہوگا۔ (الفتن نعیم ابن حمادج: اص: ۲۷۹)

الفتن بی کی روایت ہے کہ سفیانی کاخروج مغربی شام میں ' إندرنا می جگد ہے ہوگا (ج:اص: ۲۵۸) فائدہ: ''اندر'' (Indur) اس وقت شالی اسرائیل کے ضلع الناصرہ (Nazareth) کا ایک قصبہ ہے۔اسرائیل نے اس پر 24 مئی 1948 میں قبضہ کرلیا تھا۔

شرح مشکلوۃ مظاہر حق جدید میں بیروایت نقل کی گئی ہے۔حضرت علی کرم اللہ و جہد سے روایت ہے کہ سفیانی (جو آخر زمانہ میں شام کے علاقے پر قابض ہوگا) نسلی طور پر خالدابن بزید ابن معاویدابن ابوسفیان اموی کی پشت سے تعلق رکھتا ہوگا۔وہ بڑے سراور چیک زدہ چہرے والا ہوگا۔اس کی آنکھ میں ایک سفید دھبہ ہوگا، دمشق کی طرف اس کا ظہور ہوگا اس کے ساتھ قبیلہ کلب کے لوگوں کی اکثریت ہوگی، لوگوں کا خون بہانا اس کی خاص عادت ہوگی یہاں تک کہ حاملہ عورتوں کے پیٹ چاک کرئے بچوں کو بھی ہلاک کردیا کرے گا، وہ جب حضرت مہدی کے خروج کی خبر سنے گا تو ان سے جنگ کرنے کے لئے لشکر بھیج گا۔ (بحوالہ مظاہر حق جدیدے ۵۳۳) فائدہ: مظاہر حق نے اس روایت کو سجے کہا ہے۔

ان روایات کے علاوہ دیگرروایات سے بیہ پتہ چلتا ہے کہ بیسفیانی حضرت مہدی سے کچھ پہیز شام،اردن فلسطین میں کی جگہ ہوگا۔''فیض القدیر'' میں ہے کہ'' ابتدامیں وہ بہت متقی پر ہیز گاراورانصاف کرنے والے حکمران کے طور پرسامنے آئیگا حتیٰ کہ شام کے اندر مجدوں میں اس کا خطبہ پڑھا جائے گا۔ پھر جب مضبوط ہوجائے گا تواسکے دل سے ایمان نکل جائے گا اور ظلم اور بد اعمالیوں کا ارتکاب کرے گا'' لے

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کومسلمانوں کے اندرعظیم رہنما اور ہیرو بنا کر پیش کیا جائے گا۔ جسیا کہ باطل تو تیں ہمیشہ کیا کرتی ہیں۔اورجیبا کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ اہلِ مغرب ہے جنگ کریگا اور انکوشکست دیدیگا۔ تو ممکن ہے اس کا بیہ جنگ کرنا بھی ایک ڈرامہ ہوتا کہ عالم اسلام کے اندراسکوفاتے اورعظیم رہنما بنا دیا جائے۔

اسکے بعدوہ اپنے اصل روپ میں آئے گا اور مسلمانوں کے خلاف دولشکر روانہ کریگا ایک لشکر مدینہ منورہ میں تمین دن تک لوٹ مار کشکر مدینہ منورہ میں تمین دن تک لوٹ مار کریگا پھر پیشکر مکہ مکر مہ کی جانب جائیگا جب یہ بیداء کے مقام پر آئیگا تو اللہ تعالی حضرت جریل علیہ السلام کواس شکر کو دھنسانے کا تھم دینگے چنا نچہ پیشکر زمین میں دھنس جائیگا۔ اور دوسر الشکر بغداد کی طرف جائے گا اور پیشکر بھی لوٹ مار اور قتلِ عام کریگا جواس کی مخالفت کریگا اس کوتل کردیا کریگا جواس کی مخالفت کریگا اس کوتل کردیا کریگا جواس کو تھا ہے۔

حاشیه یا فیض القدیرج: ۴س ۱۲۸ حاشیه ع تغیر قرطبی ج: ۱۲۸ ص: ۳۱۵ حاشیه س متدرک ج: ۴س: ۵۲۵ نعیم ابن حماد کی الفتن کی بعض روایات سے پیۃ چلنا ہے کہ سفیانی خراسان کے مجاہدین اور عرب مجاہدین کے خلاف بھی کشکر بھیجے گا۔ **نفس زکسہ کی شمیاوت** 

مُحَاهِلَة قال حَدَّثِنِي فُلانُ رَجُلٍ مِنُ أَصْحَابِ النَّبِيّ ا أَنَّ الْمَهْدِيَّ لَا يَعْرُجُ حتى تُقتَسَلَ النَّفُسُ الزّكِيَةُ فَإِذَا قُتِلَتُ النَّفُسُ الزَّكِيّةُ غَضِبَ عَلَيهِم مَنُ فِي السَمَاءِ ومَنُ فِي الأَرْضِ فَا تَى النَّاسُ الْمَهُدِيَّ فَزَفُوهُ كَمَا تُزَقُّ الْعَرُوسُ الِي زَوْجِهَا لَيُلَةَ عُرُسِهَا وَهُوَ يُسمُلُا الأَرْضَ قِسُطاً وَعَدُلاً وتُخْرِجُ الأَرْضُ نَبَاتَهَا وتُمُطِرُ السّماءُ مَطرَها وتَنْعَمُ أَمْتِي فِي ولايتِهِ نَعِمةً لَم تَنْعَمُها قَطل . (مَصْفَابَنَ الْمِشْينَ عَلَيْهِ الْمَاشَ

ترجمہ:۔امام مجاہد فرماتے ہیں کہ مجھ سے نی کریم وہ کے ایک صحابی نے یہ بیان کیا کہ مہدی اس وقت تک نہیں آئینگے جب تک نفس زکیہ کوتل نہیں کردیا جاتا۔ چنانچہ جب نفس زکیہ کوتل نہیں کردیا جاتا۔ چنانچہ جب نفس زکیہ کی کردیئے جائیں گے تو زمین و آسان والے ان قاتلوں پر غضبنا ک ہوئے ،اسکے بعد لوگ حضرت مہدی کے پاس آئیں گے اور انہیں نئی دلہن کی طرح منائیں گے جیسے اسکو جائے دوی میں لے جایا جاتا ہے۔وہ زمین کوعدل وانصاف سے بھردیئے۔زمین اپنی پیدوار کواگادے گی اور آسان خوب برے گا اور انکے دور خلافت میں امت الی خوشحال ہوگی کہ اس سے پہلے بھی نہ ہوئی گی۔

فائدہ: نِفس زکیدکوشہید کردیا جائےگا۔ان کا خدا کے ہاں محبوب ہونا اس قدر ہے کہ انکی شہادت پرزمین وآسان والے غضبنا ک ہوئے کے نیزوہ اہل ایمان کے ہاں بھی بہت مقبول ہوئے ۔

اس دوایت میں آپ ﷺ نے اس وقت کے اہل ایمان کوتیلی دی ہے کہ کتنی ہی محبوب ہستی کیوں نہ شہید کردی جائے اسکی وجہ سے اپنامشن نہیں چھوڑ نا بلکہ منزل کی طرف بڑھتے رہنا۔ کیونکہ بڑی چیزوں کو حاصل کرنے کیلئے قربانیاں بھی بڑی ہی دینی پڑتی ہیں اور اس مشن کیلئے کا کنات کا فیتی ترین لہو بھی زمین پر گروایا گیا ہے۔ میرے پیارے آقا ﷺ نے اپناوندان مبارک شہید کرادیا ہے۔ آپے پیارے نواسوں کوای راہ میں قربان ہونا پڑا ہے۔

حاشیہ اے حضرت حسین احمد مد کئی کے نز دیک اس روایت کے تمام راوی ضحیح میں ۔البتہ علا مدالبا کئی نے اسکومنکر کہا ہے۔

مجاہدین کو بید ذہن میں رکھنا چاہئے کہ خواہ کتنی ہی محبوب ہستی آپ سے جدا ہو جائے بہت جلد آپ بھی تو ایک پاس چنچنے والے ہیں۔ اور پھر اپنے رب سے ملاقات، حوروں کی محفلیس تو سب مجاہدین ہی کواچھی گئی ہیں خواہ وہ ہڑے ہوں یا چھوٹے۔ ہاں البتہ بید عاضر ورکرتے رہیں کہ یا اللہ تواییخ دشنوں کوایئے دوستوں پراب ہننے کا موقع نہ دینا۔ (آمین)

## آب الكاكى بيشن كوئيال اورمسلمانون كى ذمدداريال

شاو معرکے خواب کی تعبیر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے بیان فرمائی کہتم پرسات سالہ قطآئے گا تواس قط سے نمٹنے کی منصوبہ بندی کے لیے بھی فرمادیا۔ چنانچہ شاہ مصرنے اس پر عمل کر کے اپنی رعایا کو تباہی ہے بچالیا۔ اس امت کے امام محد عربی کھی چودہ سوسال پہلے خبر دے رہے ہیں کہ دیکھوفلاں فلاں مسلم ممالک پرایے حالات آکینگے لہذا پہلے ہی ہے اس کے بارے میں منصوبہ بندی کر کے رکھنا کیکن مسلمان اپنے بیارے نبی کھی کی باتوں کو نبیں مانے۔ بلکہ غفلت کی دنیا کے باس تو اسکوتقنر کے الکھا کہ کراپی نااہلی کا کھلا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حالا نکہ اگر آئ مغلب کی دنیا کے باس تو اسکوتقنر کے کا قلال شہر میں سمندری طوفان آنے والا ہے یا فلاں علاقہ تباہ ہونے والا ہے لہذا چوہیں گھنے کے اندر شہر خالی کر دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ شہر میں ان کا ایک کتا بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور اس وقت اس طرح موت کے خوف سے بھا گیں گے جیسے کہی ہوئی موت کے خوف سے بھا گیں گے جیسے کہی ہوئی موت کے نوف سے بھا گیں گے جیسے کہی موت کے بعد بھی مسلمانوں میں کوئی بیداری پیرانہیں ہور ہی؟

# جنك عظيم مين مسلمانون كابيذكوارثر

عن أبى الدّرُدَاءِ أنّ رسولَ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ المُسُلِمينَ يَومَ المَلُحَمَةِ الكُبُرى بِالغُوطَةِ إلى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقالُ لَها دِمَشُق مِن خَيرِ مَدَائِنِ الشّامِلِ الكُبُرى بِالغُوطَةِ إلى جَانِبِ مَدِيْنَةٍ يُقالُ لَها دِمَشُق مِن خَيرِ مَدَائِنِ الشّامِلِ ترجمہ: حضرت ابوالدرداء من سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فرمایا جگ عظیم کے وقت

عاشير إن (سنن ابو داؤد ج: ٤ ص: ١١١ مستلوك ج: ٤ ص: ٥٣٢ المغنى لابن قدامه ج: ٩ ص: ١٦٩) حاشير إن ابوداؤدكي روايت كوعلام البائي في السياسة الصحيحة و الضعيفة مين محيح كهاب اورمتدرك كي روايت كوحاكم في محيح كهاب اورامام ذبي في محيى است اتفاق كياب -

مسلمانوں کا خیمہ (فیلڈ بیڈ کوارٹر) شام کے شہروں میں سب سے اچھے شہرومش کے قریب "الغوطه کے مقام پر ہوگا۔

فائدہ :الغو طر (Al ghutah) شام کے دارالحکومت دمثق سے مشرق میں تقریباً ساڑھے آٹھ کلومیٹر ہے۔ یہاں کا موسم عمو فاگرم اور خشک رہتا ہے۔ جولائی میں کم سے کم درجہ حرارت 16.5 وگری سینٹی گریٹے اور زیادہ سے زیادہ 40.4 وگری رہتا ہے۔ جبکہ جنوری میں کم سے کم درجہ حرارت 9.3 وگری اور زیادہ سے زیادہ 16.5 وگری رہتا ہے۔ یہاں پانی اور درخت وغیرہ وافر مقدار میں موجود ہیں۔

## حضرت مہدی کی قیادت میں کڑی جانے والی جنگیں

حضرت مہدی کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں میں ایک بات ذہن میں رکھنی چاہئے کہ حضرت مہدی کے وقت جنگ عظیم ہوگی۔ یعنی حق اور باطل کا آخری معرکہ ہوگا جس میں دونوں فریقوں میں ہے کہ فریقوں میں ہے کہ بھی اس وقت تک چھے نہیں ہے گا جب تک اس کی قوت ختم نہ ہوجائے۔ لبندا یہ جنگ عظیم کئی بڑی جنگوں پر مشمل ہوگی۔ نیز یہ صرف حضرت مہدی کے علاقے تک ہی محدود نہیں ہوگی بلکہ یہ جنگ بیک وقت کئی محاذوں پر چل رہی ہوگی۔ جن میں ایک محاذتو وہ ہوگا جس کر بخود حضرت مہدی کمانڈ کر رہے ہوئے ہوئے۔ دوسرا بڑا محاذفلسطین کا ہوگا ، تیسرا عراق کا ہوگا جس کو حدیث میں دریائے فرات والامحاذ کہا گیا ہے۔ ایک اور بڑا محاذ ہندوستان کا ہوگا۔ اس کے علاوہ محمدی کئی جھوٹے محاذہ ہو سکتے ہیں۔

البتة ان تمام محاذوں کی مرکزی کمانڈ دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر حضرت مہدی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور ہرمحاذ کے کمانڈ رہے حضرت مہدی کا رابطہ ہوگا۔

عسکری امور پرنظرر کھنے والے اس کوآسانی سے مجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ آج بھی مجاہدین ای طرح وثمن کے ساتھ جنگ کررہے ہیں۔ مرکزی کمانڈ کہیں ایک جگہ ہے اور اسکے تحت جگہ جگہ مجاہدین دشمن پر پلغار کررہے ہیں۔ لہٰذاان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آنے والی احادیث کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ نیزیہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ ان جنگوں کا بیان کرتے وقت نبی کریم بھے نے بھی تو پوری کی پوری تاریخ چندالفاظ میں بیان کردی ہےاور کہیں تھوڑی تفصیل اور کبھی بہت تفصیل بیان کی ہے۔اسکئے بعض دفعہ واقعات کی ترتیب میں تضاد (Contradiction)محسوس ہوتا ہے حالا نکہ حقیقت میں تضاد نہیں ہوتا۔

## رومیوں سے سلح اور جنگ

عَن ذِى مِخْبَرٌ قال سَمِعُتُ رسولَ الله ﴿ يَقُولُ سَتُصَالِحُونَ الرومَ صُلُحاً المِنا ، فَتَنَصُرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسُلَمُونَ ثُمَّ المِنا ، فَتَنُصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسُلَمُونَ ثُمَّ تَرُجِعُو نَ حَتى تَنْزِلُوا بِمَرُجِ ذِى تُلُولٍ فَيَرُفَعُ رَجُلٌ مِن اَهلِ النصرانِيّةِ الصّلِيبَ فَيَقُولُ عَلَبَ الصّلِيبَ الصّلِيبَ وَجُلٌ مِن المُسلِمِين فَيَدُقُّهُ، فَعِندَ ذلكَ تَغُدِرُ المُسلِمِين فَيَدُقُّهُ، فَعِندَ ذلكَ تَغُدِرُ الرُومُ وَتَجْمَعُ لِلمَلْحَمَةِ الصّلِيبَ الرُومُ وَتَجْمَعُ لِلمَلْحَمَةِ المُسلِمِين فَيَدُقُهُ،

ترجمہ: حضرت ذی مختر (نجاشی کے بھیج) سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ بھی سے سنا آپ سلی اللہ علہ وسلم فرماتے سے کہ آئل روم سے امن کی خاطر صلح کرد گے بھرتم اللہ وہ سے امن کی خاطر صلح کرد گے بھرتم اللہ وہ این اللہ عقب کے دشمن سے جنگ کرو گے بھرتم ہاری مدد کی جائے گی اور تہمیں مال غنیمت حاصل ہوگا اور تہما را بچاؤ ہو جائے گا بھر واپس لوٹو گے حتی کہ تم سر سز سطح مرتفع (Plateau) زمین میں اتر جاؤ گے بھرا کی عیسائی صلیب بلند کرے گا اور کہ گا کہ صلیب غالب آگئ بھر صلمانوں میں سے ایک شخص غفیناک ہو جائے گا اور وہ اس صلیب کو توڑ ڈالے گا جس پر اہل روم عہد ومعاہد کو بالائے طاق رکھ کر جنگ کیلے متحد ہوجائیں گے اہل ایمان بھی اپنا اسلح کیکر آٹھیں گے اور جنگ کریئے۔

صیح ابن حبان اور متدرک کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے' پھر روی اپنے باوشاہ سے کہیں گے کہ ہم عرب والوں کے لئے آپ کی جانب سے کافی ہیں، چنانچہ وہ جنگ عظیم کے لئے

حاشيه لے : ابوداؤد کی روایت کوعلامہ البائی نے سیح کہاہے۔

فان "سرسبر مع مرتفع" بیر جمه صدیث کے الفاظ موج ذی تلول "کاکیا ہے۔ کیونکہ الوداؤد کی شرح عون المعبود میں "مَسرُج" کی تشریح سربز وسیع زمین اور ذی تلول کی تشریح موضع مو تفع لیعنی بلند جگہ سے گئی ہے۔ لیکن اگر یہاں مرج کو نفطی معنیٰ میں لینے کے بجائے جگہ کانام مرادلیا جائے تو عرب کے خطے میں کئی جگہوں کے نام مرج ہیں۔ جن میں سے تین لبنان میں ہیں۔

اس جنگ کا ذکر حضرت وخد لفتہ والی مفصل حدیث میں بھی آیا ہے جس میں بیوضاحت ہے کہ یہ جنگ کا ذکر حضرت مہدی کے دور میں ہوگ ۔ اور بیسلے بھی حضرت مہدی کے دور میں ہوگ ۔ اور بیسلے بھی حضرت مہدی کے خروج سے پہلے کسی اور جنگ کے لئے ثابت کرنا درست نہیں ہے۔

ف۲: مسلمان اورروی صلح کرینگے۔ ابھی بیدواضح نہیں کہ عیسائیوں کے کون ہے مما لک اس صلح میں شامل ہو نگے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ اکثر عیسائی مما لک کی حکومتیں اگر چداس وقت یہود یوں کے ساتھ یعنی امریکی اتحادی نظر آ رہی ہیں لیکن تمام رومن کیتھولک عوام اس میں امریکہ کے ساتھ معاہدہ کریگا۔

فس: پرمسلمان اورروی مل کراپنے عقب کے دشمن سے لڑینگے تعیم ابن حماد ی نے اپنی کتاب 'الفتن' میں حضرت عبداللہ ابن عمر و سے روایت نقل کی ہے جس میں اس عقب کے دشمن کی وضاحت آئی ہے۔ جس کے الفاظ یہ ہیں'' و تعفزون انتم و هم عدو آ من و راء القسطنطنیه ''لینی قسطنطنیہ کے عقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے عقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے حقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے حقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے حقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے حقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے حقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے حقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے حقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے حقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے حقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے حقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے حقب کی جانب کا دشمن کے حقب کی جانب کا دشمن ۔ و جس کے حقب کی جانب کا دشمن کے حتم کی جانب کا در میں دور اور کی دور کی د

اگرآپ دنیا کے نقشے (گلوب) میں عرب اوراٹلی (روم) کواپنے سامنے رکھیں تو ان دونوں کا عقب تقریباً امریکہ ہی بنرآ ہے۔ دانلہ اعلم مسلمان اور رومی ملکر عقب کے دشمن سے جو جنگ کریں گے تو یہ جنگ کہاں ہوگی؟اس میں بیضروری نہیں کہ جنگ دشمن کی سرز مین پر ہی ہو، بلکہ اُس دور کے جو حالات احادیث میں آئے ہیں ان سے یہ پعۃ چلتا ہے کہ وہ عقب کا دشمن خوداسی خطے میں پہلے سے موجود ہوگا۔

ف، جنگِ عظیم میں نولا کھ ساٹھ ہزار روی (اہل مغرب) شریک ہو نگے۔

### جنك اعماق اوراسكي فضائل

لا تَقُومُ السّاعةُ حَتى يَنزِلَ الرومُ بِالأَعْمَاقِ أَو بِدَابِقَ فَيَخُوجُ إليهِم جَيُشٌ مِنَ السَمَدِينَةِ مِنُ خِيَارِ أَهُلِ الأَرْضِ يَومَئِدٍ فَإِذَا تَصَاقُوا قَالَتِ الرُّومُ حَلُّو بَيْنَا وَبَيْنَ الْمَيْلَ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللللْهُ اللَّهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ اللللللِهُ اللللللِهُ اللللْهُ اللللللِهُ الللللللِهُ اللللللللللللِهُ الللللْهُ الللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللللِهُ الللللْهُ الللللِهُ اللللللِهُ

ترجمہ حضرت ابو ہر ہر فائے روایت ہے کہ آپ کے نفر مایا'' قیامت سے پہلے بدواقعہ ضرور ہوکرر ہیگا کہ اہل روم اعماق یا دابق کے مقام پر پہنچ جا کینگے اکی طرف ایک لشکر ''مدینہ' سے چیش قدمی کر یگا جواس زمانہ کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ جب دونوں لشکر آ منے سامنے صف بستہ ہو نگے تو رومی (مسلمانوں سے ) کہیں گے تم ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان سے ہٹ جاؤ جو ہمارے لوگوں کو قید کر کے لائے ہیں ہم انہی سے جنگ کرینگے مسلمان کہیں گے نہیں ہم انہی سے جنگ کرینگے مسلمان کہیں گے نہیں اللہ کی قتم ہم ہرگز تمہارے اور اپنے بھائیوں کے درمیان سے نہیں ہمیں گے۔ اس پرتم ان

ے جنگ کرو گے۔ابایک تہائی مسلمان تو بھا گھڑے ہوئے ۔جنگی تو باللہ بھی تبول نہ کریگا۔
اورا یک تہائی مسلمان شہید ہوجا کیں گے جواللہ کے زدیک افضل الشہد اء ہو نگے ۔ باتی ایک تہائی فئے حاصل کرینگے۔ (لہذا) یہ آئندہ ہوتم کے فقنے ہے محفوظ ہوجا کینگے۔اسکے بعد بیاوگ تسطنطنیہ کو فئے حاصل کرینگے۔ (لہذا) یہ آئندہ ہوتم کے فقنے ہے محفوظ ہوجا کینگے۔اسکے بعد بیاوگ تسطنطنیہ کو درخت پرائکا کرا بھی مال غنیمت تقسیم کررہے ہوئے کہ شیطان ان میں چنے کریہ آواز لگائے گا کہ مستح وجال تہارے ہوئے کہ شیطان ان میں چنے کریہ آواز لگائے گا کہ مستح وجال تہارے پیچھے تہارے گھروں میں گھس گیا ہے۔ یہ سفتے ہی بیافکرروانہ ہوجائے گا اور پنجی سام پنجیس گے تو دجال واقعی نگل آئے گا۔ابھی مسلمان جنگ کی اگر چہ غلط ہوگی لیکن جب یہ لوگ شام پنجیس گے تو دجال واقعی نگل آئے گا ۔ ابھی مسلمان جنگ کی عیسی بن مریم علیہ السلام نازل ہوجا کیں گھراس کے اور مسلمانوں کے امیر کوائی (مسلمانوں) امامت کا حکم فرما کیں گے۔ اللہ کا دشمن (دجال) عیسی گود کھراس طرح گھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک کا حکم فرما کیں گے۔ وہا تی خوا تک نیزے میں لگ گیا ہوگا۔ گھاتا ہے۔ چنا نچہ وہ آگر اسکو چھوڑ بھی دیسے تو وہ اس طرح گھل کر ہلاک ہوجا تالیکن اللہ تعالی اسکو گھرتی کی کے ہاتھ سے قبل کرائے گا۔ اور دہ لوگوں کواسکاخون دکھلا کینگے جوا نئے نیزے میں لگ گیا ہوگا۔

دابق شام کے شہر حلب سے شال میں تقریباً پیتالیس (45) کلومیٹر کے فاصلہ پرترکی کی سرحد کے قریب ایک چھوٹا ساگاؤں ہے۔ ترکی کی سرحدیہاں سے تقریباً چودہ کلومیٹر دور ہے۔ اس کے قریب بڑاقصبہ عزاز (A'zaz) ہے۔اور عق (اعماق) بھی دابق کے قریب ہی ہے۔

دابق کاعرض البلد 36 شالی اورطول البلد 16 مشرق ہے۔ جولائی کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40.4 ڈگری اور کم سے کم 26 ڈگری سنٹی گریڈر ہتا ہے۔ اور جنوری میں کم سے کم منفی 0.4 ڈگری اور زیادہ سے زیادہ 9.2 ڈگری ہوتا ہے۔ سطے سمندر سے اس علاقے کی اونچائی بچیاس میٹر سے کم ہے۔ (دیکھیں نقشہ نمرس)

فائدہ ۳۔: کفاراپے قیدی مانگیں گے۔ یہال قیدیوں سے کون سے قیدی مراد ہیں؟ کیاوہ

مجامدین سے لڑنا جا ہیں گے جنھوں نے اسکے لوگوں کو گرفتار کرلیا ہوگا؟

محدثین کے نز دیک یہاں دونو ں صورتیں ہوسکتی ہیں۔البتدا کثر محدثین کے نز دیک یہاں پہلی صورت مراد ہے۔

چنانچیمسلمانوں کے امیر ان مسلمانوں کو کافروں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیگے۔ کیونکہ کسی مسلمان کو کافروں کے حوالے کرنا اسلام میں جائز نہیں۔ ممکن ہے وہاں بھی نام نہاد دانشوریہ کہیں کہ چندلوگوں کی وجہ سے سب کومروانا کہاں کی تقلمندی ہے۔؟

فائدہ ۲۰ نہ کورہ صدیث میں ہے کہ مسلمانوں کالشکر' مدینہ' سے خروج کریگا۔ مدینہ سے مراد مدینہ منورہ بھی ہوسکتا ہے اور اگر اسکے لفظی معنیٰ مراد ہیں تو پھر اس سے مراد شام کا شہر دمشق (الغوطہ) بھی ہوسکتا ہے کیونکہ جنگِ عظیم میں مسلمانوں کا مرکز دمشق کے قریب الغوطہ کے مقام پر ہوگا۔

تعیم ابن حاد نے اپنی الفتن "میں اس جنگ کے بارے میں ایک طویل روایت نقل کی ہے جس کا ایک حصہ یہ ہے: (وہ رومی معاہدہ شکنی کرنے کے بعد متحد ہوکر سمندر کے راستے آئیں گے )" اور شام (سیریا اردن فلسطین لبنان) کے تمام سمندر اور زمینی حصے پر قبضہ کرلیں گے ، صرف دمشق اور معتق بچیں گے اور بیت المقدس کو تباہ کردیں گے۔ راوی کہتے ہیں اس پرعبداللہ ابن مسعود ؓ نے دریافت کیایارسول اللہ! ومشق میں کتے مسلمان آسکتے ہیں؟ راوی کہتے ہیں بی کریم علیات نے ذر مایات ماس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے ومشق ہرآنے والے مسلمان کے علیات اس طرح وسیع ہوجائے گا جس طرح رحم مادر (وقت کے ساتھ ساتھ ) بیچے کے لئے وسیع ہوجائے گا جس طرح رحم مادر (وقت کے ساتھ ساتھ ) بیچے کے لئے وسیع ہوجا تا ہے۔ پھر میں نے پوچھایا رسول اللہ اور یہ معتق کیا ہے؟ فرمایا شام کا ایک پہاڑ ہے جو محص کے دریائے" ارنط" (Orontes ) کنارے ہے۔ چنا نچے مسلمانوں کے اہل وعیال (اس وقت ) معتق (لیمنی پہاڑ) کے او پر ہونگے ، اور مسلمان دریائے ارنط کے کنارے

ہو نگے ۔ الحدیث الفتن نعیم ابن حماد ج: ١ ص: ٤١٨) تمہاري داستال تک نه ہوگي داستانوں ميں

نی کریم اس پیشن گوئی کا مطالعہ کرنے کے بعدا گرشام اور لبنان کا نقشہ اٹھا کردیکھا جائے تو سوئے ہوئے مسلمانوں کو بیدار ہوجانا چاہئے۔شام کی اس وقت صورت حال ہہ ہے کہ ایک طرف عراق ہے جہاں سے شامی فوج ایک طرف عراق ہے جہاں سے شامی فوج کے انخلاء کے بعد طرابلس (Tripoli) سے لیکر گولان کی پہاڑیوں تک ای شکر کا قبضہ ہوجائے گا جمص کے قریب دریائے ادفط لبنان کی سرحد سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔البتہ وشق سے معتق یعنی محص شہر کے مغربی جانب تک جبلِ لبنان ہے۔

عن عبدِ اللهِّيُنِ عَـمُنرِو قَـال أَفْصَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ تَعالَىٰ شُهَدَاءُ الْبَحُرِ وَشُهَدَاءُ أَعُمَاقِ اَنُطَاكِيةَ وَشُهَدَاءُ الدِّجَالِ<sup>ك</sup>ُ (الفتن نعيم بن حمادج: ٢ ص: ٤٩٣)

حضرت عبدالله بن عمرو سے روایت ہے انھوں نے فر مایا اللہ تعالیٰ کے نزد یک افضل شہداء بحری جہاد کے شہداء اور دجال کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جانے والے شہداء ہیں۔ والے شہداء ہیں۔

ان جنگوں کے شہداء کے بارے میں ایک روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے'' چنانچہ وہ ایک تہائی جو اس جنگ میں شہید ہونگے ان کا ایک شہید، شہداء بدر کے دس شہیدوں کے برابر ہوگا، شہداء بدر کا ایک شہیدسات ہوگا، شہداء بدر کا ایک شہیدسات سوکی شفاعت کرے گا جبکہ ملاحم (ان خطرناک جنگوں) کا شہیدسات سوکی شفاعت کرے گا۔''(الفنس نُعیم ابن حماد جن ۱ صن ۲۰۹)

فائدہ سیجزوی فضیلت ہورنہ شہداءبدر کامقام تمام شہداء میں سب سے بلند ہے۔

حاشیہ لے :اس روایت میں ایک راوی ابن لہیعہ ہیں۔کتبہ جلنے کے بعد مخد ثین کے نزد یک ضعیف ہیں۔ حاشیہ سے:اس میں اسحاق ابن الی فروہ راوی متروک ہیں۔

#### فدائى جنك

فقال إِنَّ السَّاعَةَ لا تَقُومُ حتى لا يُقسَمَ مِيراتُ وَلا يُفرَ حَ بِغَنِيمةٍ ثُمَّ قَالَ بيَدِهِ هِنكَذا وَنَحَاهَا نَحوَ الشَّام فَقالِ عَدُوٌّ يَجمَعُون لأهل الإسلام وَيَجْمَعُ لَهُم اَهُلُ الإسلام قُلُتُ اَلرُّومَ تَعُنِي قَال نَعَمُ وَتَكُونُ عِندَ ذاكُم القتال رَدَّةَ شَدِيدةٌ فَيَشُتَرطُ المُسلمونَ شُرطةً لِلموتِ لَا تَرجعُ إلاّ غالبةً فَيَقُتِلون حتى يَحجُزَ بَينَهُمُ اللَّيلُ فَيَفِيءُ هُو لاءِ وهؤلاءِ كُلُّ غيرُ غالب و تَفُنَى الشُّرطَة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لاترجع الاغالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا تَرجعُ إِلاَّ غالبة فيقتتلون حتى يُمُسُوا فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتنفنى الشرطة فإذا كانَ يومُ الرّابِعُ نَهَدَ إليهم بَقِيّةُ أهل الاسلام فَيَسَجْعَلُ اللَّهُ الدَّبُرَةَ عَليهم فَيَقُتُلُون مَقْتَلَةً إِمَّا قَالَ لَايُرَى مِثْلُهَا وإما قال لَم يُرَ مِثْلُها حتى إنَّ الطائرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِم فَمَا يُخَلِّفُهُم حتى يَخِرُّ مِيتاً فَيَتَعادُّ بَنُو الأب كانو ١ ملةً فَلا يَجدُونَه بَقِيَ مِنهُم إلاّ الرَّجُلُ الواحِدُ فَبِائٌ غَنِيمَةٍ يُفرَحُ؟ أو أيُّ مِيراثٍ يُقَاسَمُ فَبَينَماهُم كَذَٰلُكَ إِذُ سَمِعوا بِبَاسِ هو أَكبرُ مِن ذلك فَجا ثَهم الصَّريخُ إِنَّ الدِّجَالَ قَد حَلَفَهُم فِي ذَرَارِيهم فَيَرفُضُونَ مَا فِي أَيدِيهم وَيُقبلون فَيَبُعَثُون عَشَوَمةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً قال رسولُ اللهِ ﷺ إنبي لأعرفُ أسمانُهُم وَأسماءَ آبائِهم وألوانَ خُيُولِهِم هُمُ خَيرُ فوارِسَ على ظَهرِ الأرضِ يَومَئذِ أَوْ مِن خَيرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهِرِ الأَرْضِ يَوْمِئْذِ . (مَنْ الْمُعَالَّى جَن ٤ ص: ٢٢٢٣ فِيْمِلُونَ جَن ٤ ص: ٢٣٥ عَلَى ظَهِرِ الأَرض المنافقة المنافقة م: ٩ ص: ٢٥٩)

ترجمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ؓ نے فرمایا'' قیامت قائم ہونے سے پہلے ایساضرور ہوگا کہ نہمراث کی تقسیم ہوگی نہ مال غنیمت کی خوثی ہوگی۔ (پھراسکی تشریح کرتے ہوئے) فرمایا شام کے مسلمانوں سے جنگ کرنے کیلئے ایک زبردست دشمن جمع ہوکر آئیگا۔ ان سے جنگ کرنے کے

لئے مسلمان بھی جمع ہوجا ئیں گےراوی کہتے ہیں کہ میں نے بوچھا دشمن سے آ یکی مرادروم والے میں تو عبداللد بن مسعودٌ نے فرمایا''ہاں''۔ چنانچہ وہاں زبردست جنگ ہوگی۔مسلمان این فوج ہےایی جماعت کاانتخاب کر کے دشمن کے مقابلے میں جھیجیں گے جس سے یہ طے کرینگے کہ بامر جائیں گے یا فتحیاب ہو کے (بعنی فدائی مجاہدین کا دستہ راقم) چنا نچہ دونوں میں لڑائی ہوگی حتی کہ رات دونوں کے درمیان حائل ہو جائے گی اور دونوں فریق اپنی اپنی پناہ گاہوں میں یطلے جا ئينگے ۔ نهان کوغلبہ ہوگا نہ وہ غالب آپنگے اور وہ فیدائی دستہ(جو آج لڑا تھا) شہبید ہو جائیگا۔ پھر مسلمان ( دوبارہ )اپنی فوج ہے ایسی جماعت کا انتخاب کر کے دشمن کے مقابلے میں بھیجیں گے جس ہے یہ طے کرینگے کہ یامر جا کیں گے یافتحاب ہونگے چنانچہ جنگ ہوگی حتی کہرات دونوں کے درمیان حائل ہو جائے گی اور بید دنوں اپنی اپنی پناہ گاہوں کی طرف چلے جائیں گے نہ ہیہ غالب ہونگے نہوہ۔اوراس دن بھی لڑنے والے ختم ہوجائیں گے۔ پھرمسلمان (تیسری بار) اپنی فوج سے ایس جماعت کا تخاب کر کے دشمن کے مقابلہ میں بھیجیں گے جس سے میہ طے کرینگے کہ یامر جائیں گے یافتحاب ہو نکتے چنانچہ شام تک جنگ ہوگی اور یہ دونوں اپنی اپنی پناہ گاہوں کی طرف طلے جائیں گے ،نہ یہ غالب ہو نگے نہ وہ۔اور اس دن بھی الرنے والے ختم ہو جائیں گے۔چوشے روز نیچے کھیے مسلمان جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہو نگے۔اللہ تعالیٰ کافروں کوشکست دیگا۔اس روزالی زبردست جنگ ہوگی کہاس نے پہلے ایس جنگ نہ دیکھی گئی ہوگی اس جنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ میدان جنگ میں مرنے والوں کی لاشوں کے قریب سے برندہ گذرنا جاہے گا مگر (لاشیں اتن دورتک پھیلی ہوئی ہونگی یا لاشوں کی بد بواتن ہوگی كدوه) مركرًر يرايكا ـ اور جنگ ميں شريك مونے والے لوگ اينے اينے كنب ك وميول كوشاركر ینگے توایک فیصد میدان جنگ ہے بیاہوگا۔ پھر فرمایا بتاؤاس حال میں مال غینمت لے کردل خوش ہوگا اور کیا تر کہ (مرنے والا جو کچھ چھوڑ کر جائے ) با نٹنے کودل جا ہےگا۔؟

پھر فرمایا ای دوران ایک ایسی جنگ کی خبرسیں گے جو پہلی جنگ سے بھی زیادہ سخت ہوگ دوسری خبریہ ہوگی کید جال نکل آیا ہے جوا کئے بچوں کو فتنے میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ یہ ین کرمسلمان لئے اپنے آ گے دس سوار بھیج دینگے تا کہ د جال کی تعجیج خبر لائیں ۔آپ ﷺ نے فر مایا کہ میں ان سواروں کے اورائکے والدین کے نام اور گھوڑ دل کے رنگ پہچا نتا ہوں۔

فانداس حدیث سے پہ چلتا ہے کہ یہ جنگ پہلے تین دن کممل فدائی کاروائیوں کی ہوگ۔

فائدہ ۲: اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ کا فروں کالشکر اہلِ شام کے مقابلے کے لئے آئے گا تو

اس وقت جوامر کی اوراتحادیوں کالشکر عرب میں آیا ہوا ہے اسکااصل مقصد فلسطین اور تمام عالم عرب سے اسرائیل مخالف قو توں کا خاتمہ کرنا ہے تا کہ مجد اقصیٰ کوشہید کر کے ہیکل سلیمانی تقیر کہا جا سکے۔

# ف نبر اکیا جنگیں صرف تلواروں سے ہونگی ا

شبہ اوراس کی وضاحت ۔ اس حدیث میں جنگ صرف دن میں ہونے کا ذکر ہے رات کو جنگ نہیں ہوگی۔

کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جنگ تیر اور تلواروں کیاتھ پرانے انداز میں ہوگ؟ کیونکدرات کو جنگ کا نہ ہوناای صورت میں سمجھ میں آتا ہے۔

عوام کے ذہنوں میں بہ بات عام ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں جدید نیکنالوجی ختم ہوجائیگی اور جنگ تیروتلوار سے لڑی جائے گی۔ غالبًا اس خیال کی بنیاد لفظ ''سیف'' ہے جو احادیث میں استعال ہوا ہے۔ سیف کے معنی تلوار کے ہیں۔ لیکن صرف اس کودلیل بنا کر یہ بات حتی طور پڑئیں کہی جاسکتی کہ حضرت مہدی کے دور میں تلوار سے جنگ ہوگی۔ کیونکہ لفظ سیف سے مرادم طلقاً ہتھیار بھی لیا جاسکتا ہے۔ جبکہ اس پرکافی دلائل بھی موجود ہیں۔

| ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                           | حا   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| وں جماعتوں کے ختم ہونے کا ذکر ہے۔اس غلطی کے لئے معذرت خواہ ہیں۔ کیونکہ منداحمہ کی روایت میں بھی |      |
| نی والی ایک جماعت کے نتم ہونے کا ذکر ہے۔شکریہ                                                   | لڑ , |
|                                                                                                 |      |

ائی حدیثوں میں بیذ کر ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں جنگوں میں مرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگ۔ دوسرا ذکراس بات کا ہے کہ جنگ ایسی ہوگی کہ اس سے پہلے اس طرح کی جنگ نہیں لڑی گئی ہوگی۔

۲۔ د جال کی سواری والی حدیث جس میں اسکی سواری کی تیز رفتاری کا ذکر ہے۔ یہ بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں گدھے ہے مراد کوئی جدید سواری ہوسکتی ہے۔

۳۔ حضرت حذیفہ کی مفصل حدیث میں ہے کہ جگب اعماق میں اللہ تعالیٰ کافروں پر فرات کے سامل سے خراسانی کمانوں کے ذریعے تیر برسائے گا۔ جبکہ اعماق سے دریائے فرات کا قریب ترین سامل کچھتر (75) کلومیٹر ہے۔ اس طرح اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں کمانوں سے مراد تو پ ہو کتی ہے۔ اسکے علاوہ اس طرح کے کافی اشارات ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم دجال کے تباہی پھیلانے تک جدید جنگ کو یکسر مستر دنہیں کیا جاسکتا۔ واللہ اعلم

اب رہا یہ سوال کہ اگر اس وقت موجودہ نمیکنالو جی ہوگی تو رات کو جنگ نہ ہونے کی کیا وجہ ہوئت ہے؟ ممکن ہو مہاں اس وقت صورتِ حال ایس ہو کہ رات کو کا روائیاں نہ کی جا کیس۔ اسکی صورت یہ ہو کئی ہے کہ رات کو ان علاقوں میں نقل وحرکت کرنا ممکن نہ ہو۔ اور ساری کا روائیاں دن کے وقت ہی کی جا کیس۔ کیونکہ رات کو اپنے ٹھکا نوں سے نکلنے کی صورت میں مجاہدین فور أ بہان کے جا کینگے اور ہدف تک چنچنے سے پہلے ہی گرفتار ہونے کا خطرہ ہوگا۔ اس کے برخلاف دن کے وقت سارا شہر سرکوں پر ہوتا ہے اور ہدف تک باآسانی پہنچا جا سکتا ہے۔ نیز وشمن اپنے کیمپول سے دن کو ہی نگلا ہے۔

ایساعموماان جنگوں میں ہوتا جوشہری علاقوں میں لڑی جاتی ہیں۔جیسا کہ آج ہم فدائی
کاروائیاں فلسطین وعراق میں دیکھر ہے ہیں کہ مجاہدین اکثر دن میں ہی کاروائیاں کرتے ہیں۔
اس وقت دنیا میں جاری کفرواسلام کے درمیان لڑائی میں دیمن کی موجودہ صورت حال ہے ہے کہ
جنگ اس کے ہاتھ نے نکل چکی ہے،اوراب یہ اسکے ہاتھ میں نہیں ہے کہ جنگ کب اور کس جگہ کرنی

ہے بلکہ بیمعاملہ اب مجاہدین کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جہاں اور جس وقت جنگ چھیٹرنا چاہتے ہیں وہاں کاروائیاں شروع کردیتے ہیں، اسکے بعد کی اورعلاقے کی طرف نکل جاتے ہیں۔

حضرت ِمہدی کے دور میں ہونیوالی جنگوں اور ان جنگوں میں مسلمانوں کی قوت کوسا منے رکھ کرا گرجد پدعسکری انداز میں اس وقت کی صورت ِ حال کو سمجھا جائے تو صورتِ حال کا فی حد تک واضح ہوجاتی ہے۔ داللہ اعلم

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی طرف سے بیختی دائے قائم کرنا کہ جنگ تلواروں کی ہی ہوگی اور اس دائے کو حدیث کے دور میں تیر وتلوار ہی کے در میں تیر وتلوار ہی کے ذریع ہوتی تھی ،الہذا اگر آپ کھی کی ایسی چیز کا بیان کرتے جس کواس دور میں ہجھنا ممکن نہ تھا، تو لوگوں کے ذبن اصل مقصد سے ہے جاتے اور جو بات آپ کھی ہمجھانا چاہتے تھے لوگوں کے ذبن اصل مقصد سے ہے قاصر رہتے ۔

ف نمبر ۱۰۰۳ قری دن ایک جنگ کا تذکرہ ہے کہ ایی جنگ کھی نددیکھی گئی ہوگی۔ ہوسکتا ہے اس جنگ میں کوئی نئی قتم کے ہتھیار استعال کئے جا کیں جواس سے پہلے استعال نہ کئے گئے ہو گئے۔ اس بات کی طرف مرنے والوں کی کثرت بھی اشارہ کررہی ہے۔

ف ١٠٤٥ س جنگ میں فتح کے بعد مجاہدین دوخبریں سنیں گے، پہلی خبر مزید گھسان کی جنگ کی ہوگی اور دوسری خروج د جال کی۔ ظاہراً اس روایت کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ د جال اس جنگ کے فوراً بعد نکل آئے گا۔ حالا تکہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ آگ آنے والی مسلم شریف کی روایت اور د مگر روایات میں یہ وضاحت ہے کہ خروج د جال روم یعنی ویٹی کن ٹی کی فتح کے بعد ہوگا۔ فہ کورہ حدیث میں اجمال ہے جس کی تفصیل ہے ہے کہ پہلی خبر ایک خطرناک جنگ کے بارے میں ہوگی۔ بیوہ جنگ بھی ہو عتی ہو عقطنطنیہ کی فتح کے لئے لؤی جائے گی۔

فائدہ ۱: اس حدیث میں یہ ذکر ہے کہ جب مسلمان دجال کی خبرسنیں گے تو جو کچھ مالِ غنیمت وغیرہ انکے پاس ہوگا وہ سب مجھنک دینگے۔اس بارے میں نعیم ابن حماد نے حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت نقل کی جس میں بیتا کید ہے کہ'' نبی ﷺ نے فرمایا جوتم میں سے اس وقت وہاں ہوتو اپنے پاس سے پچھ بھی نہ تھیکے ،اس لئے کہاس کے بعد والی جنگوں میں یہ ساز و سامان تمہارے لئے قوت ہوگا۔ (ج:۱ ص:۳۱)

#### افغانستان كابيان

امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے بیروایت پنجی ہے کا لے جمنڈ ےخراسان نے تکلیں گے توجب وہ خراسان کی گھاٹی سے اترینے گئ خراسان کی گھاٹی سے اترینے گے تو اسلام کی طلب میں اتریں گے کوئی چیزان کے آثر نہیں آئے گی سوائے اہل مجمنڈوں کے جومغرب سے آئیں گے۔ (کسنوالعمال ۱۹۲/۱۱، الفنس نعیم ابن حماد)

فائدہ: یعنی اللہ کی زمین پراللہ کا نظام نافذ کرنے کے علاوہ ان کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو گالہذا ابلیسی قوتیں کہاں برداشت کریں گی ،سوان کے مقابلے کیلئے تمام کفر جمع ہو جائیگا لیکن جیسا کہ آگآنے والی حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کوئی ان کاراستہ ندروک سکے گا۔

عن أبى هريرة مر فُوعاً إذا أقبَلَتِ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنُ قِبَلِ الْمِشُرِقِ فَلا يَرُدُهَا شَىءٌ حَتىٰ تُنصَبَ بايليا عله إسنداحمد ٢٤٤١ مرواه الحاكم و صححه)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ ہے مرفو عاروایت ہے کہ جب کا لے جھنڈے مشرق نے کلیں گے تو ان کوکوئی چیز نبیں روک سکے گی حتی کہ وہ ایلیا (بیت المقدس) میں نصب کردئے جا کیں گے۔

ف ا:۔ آپ بھٹے کے زمانہ مبارک میں خراسان کی حدود عراق سے ہندوستان تک اور شال میں دریائے آموتک پھیلی ہوئیں تھیں سے ۔اس کی تفصیل ہم آگے بیان کرینگے۔

اس وقت افغانستان میں وہ اشکر منظم ہور ہاہے۔ باوجود ہر کوشش کے دجالی تو تیں اسکوختم نہیں کرسکی ہیں بلکہ مجاہدین ان پر تابر توڑ حملے کر رہیں ہیں۔عرب مجاہدین (القائدہ) کا برچم بھی کا لے رنگ کا ہے اورانشاءاللہ تمام طوفانوں کا سینہ چیرتا ہوا بیشکر بیت المقدس فتح کرےگا۔ واللہ اعلم

| حاشيه ۲ معم البلدان | شیہ لے: منداحد کی سند ضعیف ہے۔ | حا |
|---------------------|--------------------------------|----|
|---------------------|--------------------------------|----|



ایبالگتا ہے جیسے یہودی ان تمام حدیثوں کوسا منے رکھ کرمنصوبہ بندی کررہے ہیں۔ حالانکہ آقائے مدنی بھٹے نے بیاحادیث امت مسلمہ کے لیے بیان فرمائیں تھیں کہ ان مشکل حالات میں ان حدیثوں کوسا منے رکھ کراینی منصوبہ بندی کرے۔

مبارک باد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو اِن حدیثوں کو بھھ کراس وقت افغانستان کے پہاڑوں
کو اپنا مرکز بنار ہے ہیں ۔اس حدیث میں ان مجاہدین کے لئے خوشخری ہے کہ دجالی تو تیں اس
خطہ پرآ گ برسا کرآ گ کے سمندر میں کیوں نہ تبدیل کر دیں لیکن محموعر بی ﷺ کا رب اس شکر کو
ضرور منظم فر مائیگا جو تاریخ کے دھاروں کواور دنیا کے نقشے کو تبدیل کرکے رکھ دےگا۔

سے صدیث بہارنو کی نوید ہے ان اہل دل کے لئے جو مجاہدین کی شکتہ حالی دیمے کر مایوسیوں کے صحراؤں میں کھو گئے تھے ....کہ اب مایوس نہ ہوں بلکہ اس شکر کا حصہ بن جا نمیں، فتح جن کا مقدر بنا دی گئی ہے .... یہ خوشجری ہے ان بوڑھوں کے لئے جنکے بازو گن نہیں اٹھا سکتے ،لیکن فاتحین ہندوستان و بیت المقدس کی ضروریات تو پوری کر سکتے ہیں ... بیا مید کا جزیرہ ہے ان ماؤں بہنوں کے لئے ... جو مجاہدین کو افغانستان سے پہا ہوتا دیمے کر اور شرعان سے کیوبا تک مظالم کی بہنوں کے لئے ... جو مجاہدین کو افغانستان سے پہا ہوتا دیمے کہ اور شرعان سے کیوبا تک مظالم کی داستا نمیں سن کررنے والم کے سمندر میں غوطہ زن تھیں کہ ابن قاسم وطارق کی بہنو! .... اب خوش ہو جاؤاور ماہم چھوڑ و کہ اب ہندؤں اور یہودیوں کے گھروں میں ماہم شروع ہوا جا ہے ۔ ا ب ماؤں! اب بچوں کو اس آخری معرکہ کے لئے بنا سجا کر روانہ کرو کہ دولہوں کی بارات و ہائی و بیت ماؤں! اب بچوں کو اس آخری معرکہ کے لئے بنا سجا کر روانہ کرو کہ دولہوں کی بارات و ہائی و بیت کر اپنی دہنوں کیسا تھ ہمار کے عزیز از جان ..... جو ہم سے پہلے سروں پر شہادت کا سہرہ سجا کر اپنی دہنوں کیسا تھ ہمار سے استقبال کی تیاریوں میں گئے ہیں۔ ہاں بہنو! بھائیوں کو دولہا بنانے کا وقت آگیا ہے۔ اس خوش کے موقع پر .... جو روں پر ادائی نہیں بلکہ مسکر اہمیں ہونی چاہئیں ..... آگھو میں آنونہیں بلکہ فتح کی جمکہ ہونی چاہئی ۔... آگھو میں آنونہیں بلکہ فتح کی حکمہ ہونی چاہئے کہ اب ہماری ہے ۔

یہ اللہ والے دنیا کے فرعونوں کو .....قبرستان پر جھنڈے گاڑھ کرخوشی کے نعرے لگانے والوں کو ..... بتا کینگے کہ فتح کیا ہوتی ہے؟ جنگ کس کو کہتے ہیں؟ اور انصاف کس کو کہا جا تا ہے؟ ف۲: اس حدیث میں جو بیذ کر ہے کہ اس شکر کو کوئی نہیں روک سکے گاتو اسکا مطلب بینہیں کہ انکے رائے میں رکاوٹیں نہیں آئیں گی ، بلکہ رکاوٹیں تو بہت ہونگی لیکن بیساری رکاوٹوں کوعبور کرتے ہوئے بیت المقدس تک پنچیں گے۔

افغانستان میں دجائی قوتیں اپنی تمام ترقوت مجاہدین کے خلاف استعال کر چکی ہیں اوراب اکے پاس اس سے زیادہ استعال کرنے کو پچھ اور نہیں بچا، طالبان حکومت پر حملوں کے وقت امریکی طیارے طالبان کے لئے بہت بڑا مسئلہ تھے۔ کیونکہ آسان کی بلندیوں تک پہنچنے کے لئے اکئے پاس کوئی چیز نہیں تھی لیکن طالبان کی پسپائی کے بعد اب ان طیاروں کا کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، اب طالبان امریکی فوج پر ایک سے ایک کاری ضرب لگاتے ہیں ان طیاروں کا ردھاوابول کر زندہ امریکیوں کو گر قار کر لیتے ہیں، انکا مال غنیمت اٹھاتے ہیں اور اس تمام کاروائی کے دوران امریکہ کی نا قابلِ تنجر تجھی جائی والی فضائی قوت اپنی قوت پر صرف آنوہی بہاسکتی ہے اسکے علاوہ اور پچھینیں کر سکتی، فرعون وقت کی یہ فضائی طاقت فضاء میں چنگھاڑ رہی ہوتی ہے اور پنچ مجاہدین امریکی سور ماؤں کو جنگ کا مطلب سمجھار ہے ہوتے ہیں۔

ظاہر ہے امریکی طیارے اب ان چند مجاہدین کا کیابگاڑ سکتے ہیں۔ اگر ان پر بمباری کی بھی جائے تو اسکا کوئی فائدہ امریکہ کوئیس ہوتا بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ البتہ جب امریکی ہیلی کا پٹر پہنے جاتے ہیں اس وقت مجاہدین واپسی شروع کرتے ہیں۔ اور مجاہدین اپنی قوت ایمانی ، توکل اور فرشتوں کی مدد کے ساتھ دنیا کی سب سے بڑی مادی قوت کی جدید ٹیکنالوجی کے سامنے سے گذرتے مطلح جاتے ہیں۔

اگر چدابھی تک مجاہدین کے پاس ہیلی کا پٹر کے لئے کوئی مؤثر تو ڑنہیں ہے کیکن انشاء اللہ طلدا سکا بھی انتظام ہوجائیگا۔لہذا جب مجاہدین فاتح بن کرواپس آتے ہیں تو امریکی ہیلی کا پٹرا نکا پیچھا کرتے ہیں لیکن اللہ اپنا سے ان محبوب بندوں کوفرشتوں کے پروں میں چھپالیتا ہے اور باوجود صرف چندمیٹراویر ہونے کے ہیلی کا پٹرمجاہدین کود کھٹینیں یاتے۔

مجاہدین اور د جالی فوج کے مورال کی بات کی جائے تو مجاہدین کے حوصلوں کا بیالم ہے کہ

وہ امریکی کیمپوں پر حملے کر رہے ہیں اور با قاعدہ انکو فتح کرتے ہیں اور مال غنیمت کیکرآتے ہیں، اور اس عزم کے ساتھ جاتے ہیں کدامریکیوں کوزندہ گرفتار کرکے لا کینگے۔

جبکہ دوسری جانب امریکی سور ماؤں کی حالت یہ ہے کہ ایک حملے کے دوران ایک مجاہد امریکی فوجی کےاتنے قریب بینج کران کے کمپ کی ہاڑ کا نے لگا کہ دونوں ایک دوسرے سے صرف دس میٹر کے فاصلے پر تھے بھین اس امر کی بہا در کو اتنی ہمت نہ ہوئی کدا پنی انگلیٹر میکر تک یجا کر اس مجاہدیر فائر کردیتا، بلکہ عالم بیتھا کہ اینے پاس بیٹھے ہوئے شالی فوجی کوزبان سے بھی نہیں کہہ یار ہا تھا...اس امریکی شیر کی تھلھی بندھی ہوئی تھی...جی ہاں ....بیاسی ربوڑ کا شیرتھا جو صرف بے سہاروں اور نہتوں پرنشانے فائر کرتے ہیں، پہانھیں فوجیوں کا ساتھی تھا جو عراق میں میری باحیاء اور بایرده بہنوں برنشانه کیکر فائر کر کےخود کو دنیا کا بہا درفو جی سجھتے ہیں، بیو ہی کاغذی ہیرو ہیں جنگی دھاڑیں اور دھمکیاں ان معصوم بچوں کے لئے ہوتی ہیں جنکے ہاتھ ابھی گن تو کیا پھول بھی اٹھانے کے قابل نہیں ہوئے۔ ابوغریب جیل میں بے بسوں پر بہادری دکھانا تو آسان ہے ،فلموں اور اخبارات کے ذریعے ہیرو ننے میں کیا مشکل ہوتی ہے، لیکن اللہ کے شیروں سے مقابلہ کوئی قلمی کہانی نہیں ہوتی یہاں اصلی گولیاں چلتی ہیں جو لگنے کے بعد بہت تکلیف دیتی ہیں۔ای طرح جب بجامدین کسی امریکی قافلے برحمله آور ہوتے ہیں توبیفوجی یا تو گاڑیوں کے اندر ہی زندہ جل جاتے ہیں یازخی ہوکراپی فضائیہ کا انظار کرتے ہیں ،ان میں اتی بھی مردانہ غیرت نہیں ہوتی کہ مردوں سےمقابلہ ہےتو تھوڑا گاڑیوں سے باہرآ کردود وہاتھ کریں۔

عن الزهرى قال تُقبِلُ الرّاياتُ السُودُ مِنُ المشرقِ يَقُودُهُمُ رِجالٌ كَالبُخْتِ المُحَلِّلةِ أصحابُ شُعورٍ أنسابُهم القُرى وأسماتُهُم الكُنى يَفتَتِحُونَ ملينةَ دِمَشُق تُرفَعُ عنهم الرحمةُ ثلاث ساعاتٍ . (الفتن نعيم بن حماد ج: ١ ص: ٢٠٦)

ترجمہ:امام زہری سے روایت ہے وہ فر ماتے ہیں کا لے جھنڈے مشرق سے آئیں گے جنگی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جوجھول پہنی خراسانی اونٹنیوں کے مانند ہو نگے بالوں والے ہو نگے ،ائےنب دیہاتی ہو نگے اورا نکے نام کنیت (سے مشہور) ہو نگے ،وہ دمشق شہر کوفتح کریں گے نین گھنٹے رحمت ان سے دورر ہے گی۔

فائدہ ا: اس روایت میں مشرق ہے آنے والے بجاہدین کی چند نشانیاں بتائی گئی ہیں (۱) انکے لباس ڈھیلے ڈھالے ہونگے (۲) بالوں والے ہونگے (۳) انکے نسب دیہاتی ہونگے (۴) وہ اپنے اصل ناموں کے بجائے کنیت (Surname) ہے مشہور ہونگے ۔ اہلِ علم حضرات کو چاہئے کہ وہ نور نبوت کی روشنی میں ان تمام نشانیوں کے حامل افراد کو تلاش کرتے رہیں۔

فائدہ ۲: ندکورہ روایت میں ہے کہ اس تشکر والوں سے تین ساعت کے لئے رحمت کو اٹھالیا جائےگا۔ بیاللّٰہ کی طرف سے آز مائش اور امتحان کے طور پر ہوگا تا کہ اللّٰہ اپنے وعدوں پر سچا یقین رکھنے والوں کو پر کھلے۔

حصرت عبداللہ بن عرفر ماتے ہیں کہ جب کا لے جسٹدے مشرق سے اور پیلے جسٹدے مغرب سے آور پیلے جسٹدے مغرب سے آ ینگے حتی کہ ایک مابین مرکز شام یعنی دمشق میں مقابلہ ہوگا تو مصیبت وہیں ہے (الفتن نعیم ابن حماد)

عَنُ هِلاَلِ بُنِ عَمُرٍو قال سَمِعُتُ عَليّاً يقول قال النّبِي ﷺ يَخُوجُ رَجُلٌ مِنُ وَرَاءِ النَّهُ لِي لَقَالُ لَهُ منصورٌ يُوطِئُ أو. وَرَاءِ النَّهُ لِي يُقالُ لَهُ الْحَارِثُ حَرَّاتٌ عَلَىٰ مُقَدَمَتِهِ رَجُلٌ يُقالُ لَهُ منصورٌ يُوطِئُ أو. يُمَكِّنُ لَآلِ مُحمّدٍ كَمَا مَكَّنَتُ قُرَيشٌ لِرَسولِ اللهِ ﷺوَجَبَ عَلَىٰ كُلِّ مُؤمِنٍ نَصُرُهُ أو قال إجَابَتُهُ (ابو داؤد ٣٧٣٩)

ترجمہ: ہلال ابن عمرو نے فرمایا میں نے حضرت علی کو بیفرماتے ہوئے سنا کہ آپ بھی نے فرمایا ایک شخص ماوراء النہرے چلے گا اے حارث حراث (کسان) کہا جاتا ہوگا۔ اسکے لشکر کے اگلے حصہ (مقدمة المحیش) پر مامور شخص کا نام منصور ہوگا۔ جو آل مجمد کے لئے (خلافت کے مسئلہ میں) راہ ہموار کرے گایا مضبوط کریگا جیسا کہ اللہ کے رسول بھی کو قریش نے ٹھکا نہ دیا تھا ،سو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اس لشکر کی مدو تا ئید کرے، یا بیفر ما یا کہ (ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ وہ) اس شخص کی اطاعت کرے۔

فائدہ:۔،اوراء النہر دریائے آمو کے اس پار وسط ایشیائی (Central Asia) ریاستوں کے علاقوں کو کہاجا تا ہے۔ جن میں از بستان، تا جکستان، تر کمانستان ، آ ذربا نیجان، قاز قستان اور چینیا وغیرہ شامل ہیں یا تو بیشکر چینیا از بکستان وغیرہ ہی سے حضرت مہدی کی حمایت کیلئے جائے گا یا پھر یہ حارث نامی مجاہداس شکر کے ساتھ ہو نگے جسکا ذکر گذشتہ خراسان والی حدیث میں آیا ہے۔ واللہ اعلم

واضح رہے کہ اس وقت خراسان (افغانستان) میں دجائی تو توں سے برسر پیکار رمجاہدین میں بری تعداداز بک مجاہدین کی بھی ہے جنھوں نے افغانستان میں اب تک امریکہ کے خلاف ہونے والی کاروائیوں میں ایسی ہمت وشجاعت کا مظاہرہ کیا ہے کہ عرب ساتھی بھی ائی ہمت و بہادری کی داد دئے بغیر نہ رہ سکے۔ نیز طالبان کی پیپائی کے وقت تک تمام مہمان مجاہدین کی قیادت بھی امکان ہے کہ قیادت بھی امکان ہے کہ افغانستان ہی سے بیجاہدین اس تشکر کی قیادت کریں۔اللہ نے اس قوم کو بہت نواز اہے۔علامہ ابو افغانستان ہی سے بیجاہدین اس تشکر کی قیادت کریں۔اللہ نے اس قوم کو بہت نواز اہے۔علامہ ابو افغانستان بی سے بیجاہدین اس کھا ہے کہ سوویت یونین کی ستر سالہ بدترین غلامی کے باوجود انبا ایمان نہ بیجایا تی ترک قوم کا ہی طرح ہ امتیاز ہے ورنہ کوئی اور قوم ہوتی تو شاید اس غلامی میں اپنا ایمان نہ بیجایاتی۔

عن ثوبان قال قال رسولُ الله على اله الم الله عن ثوبان قال قال رسولُ الله على الم الم الم الم الم الله قَدَ مَن قِبَلِ خُراسانَ فَانْتُوهَا فَإِنّ فِيهَا خَلِيفةَ الله المَهدِى لِ (مسند احمد ج: ٥ ص: ٢٧٧ ـ وكنز العمال 264/14 مشكوه باب اشراط السّاعة فصل ثانى )

ترجمہ حضرت ثوبان فرماتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا" جبتم ديكھوكالے جھنڈ ہے خراسان كى طرف ہے آئے ہیں توان میں شامل ہو جانا - كيونكه ان ميں الله كے خليفه مبدى ہونگے -

ھاشیہ لے :ای مفہوم کی روایت حاکم نے شیخین کی شرط پر روایت کی ہے۔اورامام ذہبی نے بھی اس پرکوئی اعتراض نہیں کیا ہے۔

فائدہ: اللہ کے رسول اللہ است کو پہلے ہی تھم فرمارہ ہیں کہ اس لشکر میں شامل ہوجانا۔
آخرت کے بڑے سود ہے کی خاطر دنیا کے جھوٹے سود ہے کو قربان کر کے کامیاب تاجر ہونے کا جوت دینا، دیکھنا مال کی ممتا، رفیق حیات کے آنسو یا پھر .... جگر کے نکڑوں کے چہرے ... ہیں میر ساور میر سے بیار سے جانثار صحابہ کی محبت کے راستے میں رکاوٹ بن کرنہ کھڑے ہوجا کیں مشہروں کے اجالوں کی چکا چوندھ کہیں تمہیں بہاڑوں کے اندھروں میں جانے سے ندروک دے، گار سے اور مٹی کے گھر کو مسار ہونے سے بچانے کے لئے اپنے آخرت کے محلوں کو تباہ نہ کر لینا، جیل کی کال کو ٹھر یوں سے ڈرکر دجالی قو توں کے سامنے سرنہ جھکا دینا ، کیونکہ قبر سے بڑی اور خطرناک کال کو ٹھری کو گئی نہیں ۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پچھ بھی ہو کسی چیز کی پرواہ نہ کرنا اس لشکر میں شامل ہوجانا حتی کہ دوسری حدیث میں فرمایا کہ آگر برف پر گھسٹ کر بھی آنا پڑ ہے تو بھی اس لشکر میں میں ضرور شامل ہوجانا۔

اس حدیث میں جو بیذ کر ہے کہ اس میں مہدی ہو نگے تو اس سے مراد بیہ ہے کہ یہ جماعت حضرت مہدی کی ہی ہوگا ، اور اس کے حضرت مہدی کے ساتھ شامل ہوجائے گی ، اور اس کے معنیٰ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ حضرتِ مہدی خود بھی اس جماعت میں ہوں ، لیکن اس وقت تک لوگوں کو ان کے مہدی ہونے کاعلم نہ ہواور بعد میں حرم شریف پہنچ کر ان کا ظہور ہو۔ واللہ اعلم

ف۲: برف پر چلنا بہت مشکل ہوا کرتا ہے جب دن میں سورج پڑتا ہے تو آنکھوں میں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کسی نے دمجتے انگار ہے بھردیئے ہوں اور اگر زیادہ دیر برف میں چلا جائے تو پاؤں جلنے کا خطرہ ہوجاتا ہے اور برف کا جلاآ گ کے جلے سے کی گناہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود آ ہے فضر مایا کہ ایمان کو بچانے کے لئے برف پر بھی چل کرآنا پڑے تو ضرور آنا۔

عن عبدالله قبال بَيْنَمَا نَحُنُ عندَ رَسولِ اللهِ هَاذِ أَقُبَلَ فِتْيَةٌ مِن بَنِي هَاشِم فَلَمَّا رَأَهُم النَبِيُ هَا إِغُرَورَقَتُ عَيْنَاهُ وَتَغَيَّرَ لَوُنُهُ قَالَ فَقُلتُ مَا نَزَالُ نَرَى فِي وَجُهِكَ شَيْئاً نَكُرَهُهُ فَقَالَ إِنّ اَهُلَ بَيْتٍ إِخْتَارَ اللهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدّنيا وَإِنّ اَهُلَ وَجُهِكَ شَيْئاً نَكُرَهُهُ فَقَالَ إِنّ اَهُلَ بَيْتٍ إِخْتَارَ اللهُ لَنَا الآخِرَةَ عَلَى الدّنيا وَإِنّ اَهُلَ بَيْتِي سَيلُقُونَ بَعُدِى بَلاءً وَتَشُويداً وَتَطُويُداً حَتَى يَأْتِي قَومٌ مِنُ قِبَلِ الْمَشُوقِ بَيْتِي سَيلُقُونَ بَعُدِى بَلاءً وَتَشُويداً وَتَطُويُداً حَتَى يَأْتِي قَومٌ مِنُ قِبَلِ الْمَشُوقِ

مَعَهُمُ رَايَىاتٌ سُودُ فَيَسُنَلُونَ الْخَيْرَ قَلا يُعُطونهُ فَيُقَاتِلُونَ فَيُنْصَرُون فَيُعُطون مَا سَأَلُوا فَلا يَقْبَلُونَ فَيُنُصَرُون فَيُعُطون مَا سَأَلُوا فَلا يَقْبَلُونَهُ حَتَى يَدُفَعُوهَا إِلَى رَجُلٍ مِنُ اهْلِ بَيْتِى فَيَمُلُوهَا قِسُطاً كَمَا مَلَوُهَا جَوُراً فَمَنُ أَدُرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمُ فَلْيَاتِهِم وَلُو حَبُواً عَلَى التَّلْجِ إِلسَن ابن ماحه ج: ٢ ص: ١٣٦٦)

ترجہ: حضرت عبداللہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ بھے کے پاس تشریف فرما سے کہ بی ہاشم کے کچھٹو جوان آئے۔ جن کود کھر آپ بھی کی آئکھیں سرخ ہو گئیں اور چرہ کارنگ تبدیل ہوگیا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہیں نے کہا کہ ہم آپ کے چبرے پرناپندیدگی کے اثرات دکھور ہے ہیں۔ آپ بھی نے فرمایا اہل بیت کے لئے اللہ نے دنیا کے مقابلے آخرت کو پند کیا ہے۔ اور یقینا میرے بعداہل بیت کو آزمائٹوں ،جلا وطنی اور بے بی کا سامنا ہوگا۔ یہاں تک کہ مشرق سے کچھ ( بجابہ ین ) لوگ آئی جھے جھنڈے کا لے ہو نگے چنانچہوہ ( بجابہ ین ) امارت کا سوال کرینگے لین یہ ( بنو ہاشم ) انکو امارت نہیں دینگے ہو وہ جنگ کرینگے اور انکی مدد کی جائیگی ( اوروہ مجابہ ین جیت جائیگی ) پھر ( بنو ہاشم ) انکو امارت دیدینگے جوز مین کو عدل وانصاف سے اس طرح بھر ( اوروہ مجابہ ین جیت میں سے ایک شخص کو امارت دیدینگے جوز مین کو عدل وانصاف سے اس طرح بھر دیگا جیت پہلے وہ نا انصافی سے بھری ہوئی تھی ۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان دیگا جیت پہلے وہ نا انصافی سے بھری ہوئی تھی ۔ تو تم میں سے جو بھی اس وقت موجود ہو ان ( مجابہ ین ) کے ساتھ شائل ہو جائے خواہ برف پر گھٹ کر آنا پڑے۔

فائدہ بجاہدین کی فتح سے پہلے جس امارت کے سوال کا ذکر ہے وہ اس وقت بھی واضح ہے کہا گرانصاف اور دیانت داری سے فیصلہ کیا جائے کہ اس وقت عالم اسلام اورخصوصاً عالم عرب کی امارت کا حقدارکون ہے؟

## عالم عرب كى امارت كاحقداركون؟

کون ہے جواپی جان دیکر آج اسلام کی کشتی کواس پھنور سے تکال سکے؟ وہ کون دل والے

حاشيه لـ وفى اسناده يزيد بن أني زياد وهوسيء الحفظ اخلتلط فى آخر عمره وكان يقلد لفلوس (الماركمديف ح:اص:١٥٠)

ہیں جوامت کے درد میں رات دن تڑ ہے رہتے ہیں؟ وہ کون دیوانے ہیں جمعول نے فلسطین کے بچوں کی سسکیوں پر ،عراق کے بوڑھوں کی فریاد کے لئے ، بیت اللہ کی حرمت کی خاطر ، شمیر کی بیٹیوں کی عزت کے لئے ، افغان کی غیرت کی خاطر اپناسب کچھاسلام پرقربان کر دیا؟ اپنے دلوں میں رونقوں اور ہنگاموں کی چتا جلا کر انکوامت مجمد یہ کھے درد سے آباد کر لیا؟ اپنی ماؤں اور بہنوں کوخون کے آنسورلاکر تمام امت کی ماؤں بہنوں کے آنسوؤں کو سمینے کے لئے پہاڑوں کی جانب نکل کھڑ ہے ہوئے؟ وہ کون تھے جمعوں نے آقائے مدنی کھٹے کے شہر کو آقا کے دشمنوں سے جانب نکل کھڑ ہوئے جو کو چھوڑ دیا؟ اے اہلی دانش! ذرابتاؤ تو سہی وہ کون ہیں جمھوں نے اپنی تمام خوشیوں کو آگر کر امت کے غموں کو اپنی تمام خوشیوں کو آگر کر گاگر امت کے غموں کو اپنی تمام خوشیوں کو آگر کر گاگر امت کے غموں کو اپنی تمام خوشیوں کو آگر کر گاگر امت کے غموں کو اپنی تمام خوشیوں کو آگری کر دیا ، اپنی خواہشات کو ان جانوں میں جلادیا جو اس تاریک دور میں عالم اسلام کیلئے روشنی کی آخری کرن سے ہوئے جاغوں میں جلادیا جو اس تاریک دور میں عالم اسلام کیلئے روشنی کی آخری کرن سے ہوئے ہوں ، ہیں ، پھلاسو چوتو سہی وہ کون ہیں؟

کیا عرب حکمران؟ جنکے داوں میں قلسطینی معصوم بچوں سے زیادہ یہودیوں کی محبت بھری ہے؟ جوعراق کے مجبور بوڑھوں کو گلے لگانے کے بجائے اسکے قاتلوں کے گلوں میں صلیب لٹکاتے ہیں؟ کیاوہ دانشور طبقہ جوایک کا فر کے مرنے پر تو تڑپ اٹھتا ہے لیکن مسلمانوں کی چینیں ان پر کوئی ارثنہیں کرتیں؟

#### تیری اس سادگی پر کون نه مرجائے فراز

# & Comment

عَن ثوبانَ مولى رسولِ الله قال قال رسولُ اللهِ عَن ثوبانَ مولى مِن أمّتى أَحْسَرَ وَهُمَا اللهُ مِن النّارِ عِصَابَةٌ تَعُزُو الهِندَ وَعِصابَةٌ تَكُونُ مَعَ عيسى بنِ مريمَ عليه ما السلام ( النّار عِصابَةٌ تَعُزُو الهِندَ وَعِصابَةٌ تَكُونُ مَعَ عيسى بنِ مريمَ عليه ما السلام ( النّار عَلَيْ المَّذِينَ جَن ٢ صن ٤٢)

ترجمہ: حضرت ثوبان ﴿ (نِي ﷺ کے آزاد کردہ غلام) سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ''میری امت کی دو جماعتوں کو اللہ تعالی نے جہنم کی آگ ہے محفوظ فرمایا ہے۔ ایک وہ

عن أبى هريرةٌ قال وَعَدَنا رسولُ اللهِ عَنُووَةَ الهندِ فإنُ أَدُرَكُتُها أُنفِقُ فيها نفسى ومالى فإنُ أُقْتَل كنتُ مِنُ أفضلِ الشُهَداءِ وإن أرجِع فآنا ابوهريرة المُحَرِّر (هِنين النسائي المحينية: ٦ ص: ٤٢)

ترجمہ حضرت ابو ہربرہ ہے روایت ہے انھوں نے فرمایا کہ ہم سے رسول اللہ ﷺ نے ہندستان سے جہاد کا وعدہ فرمایا (حضرت ابو ہربرہ فنے فرمایا کہ )اگر اس جہاد کو میں نے پالیا تو میں اپنی جان و مال اس (جہاد) میں قربان کردونگا، چنانچہ اگر میں شہید ہوگیا تو میں افضل شہداء میں ہے ہونگا،ادراگروا پس آگیا تو جہم ہے آزاد ابو ہربرہ ہونگا۔

عن النبى الله عَلَمُ وَال يَغُورُو قَوْمٌ مِنُ أُمَّتِى اللهِ اللهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيهِم حَتَىٰ يَاتُو اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

حضرت ابو ہریرہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نہدوستان کا ذکر کرتے ہوئے فر مایا کہ تمہماراا کی فشکر ہندوستان سے جہاد کریگا جس کواللہ تعالی فتح دیگا۔ چنا نچہ پہلاکر ہند کے حکمرانوں کو نجیروں اور چھکڑ یوں میں جکڑ کر لائیگا۔ اللہ اس فشکر کے گنا ہوں کو معاف فر مادیگا۔ پھر جب یہ لوگ واپس لوٹیں گئو شام میں این مریم کو پائیگا ۔ حضرت ابو ہریرہ نے فر مایا اگر میں نے اس جہاد (ہند) کو پالیا تو میں اپنی تمام نی اور پر انی ملکیت فروخت کردونگا (اور چی کر) ہندوستان سے جہاد کرونگا۔ سو جب اللہ ہمیں فتح دیدے گا اور ہم واپس آئیں گئو میں (جہنم سے) آزاد ابو ہریرہ

ہونگا اور وہ (ابو ہریرہ) شام آئے گا تو وہال عینی ابن مریم کو پائے گا، چنانچہ میں (ابو ہریہ)
ان (عینی ابن مریم ") سے قریب ہونے کے لئے انتہائی بے قرار ہونگا، میں ان کو خر دونگا کہ یا
رسول اللہ (عینی ابن مریم ") میں آپ کے ساتھ شامل ہوگیا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ (حضرت ابو
ہریہ کی) اس بات پر نبی کریم اللہ سکرائے اور بنے پھر فرمایا بہت دور بہت دور۔ اور المفسن نعیم
ہرے ماد ج:۱ ص: ۹۰٤)

فائدہ ا: ہندوستان کے خلاف جہاد کی اہمیت کا اندازہ ان احادیث سے لگایا جاسکتا ہے کہ ان مجاہدین کی فضیلت اس جماعت کے ساتھ بتائی گئی ہے جوعیلی بن مریم کے ساتھ ملکر دجال سے جہاد کر کے گار سے بالر کر کے گار سے باہدیں حضرت مہدی کے ساتھ جہاد کے شوق میں عرب میں جمع ہوجا کیں اور ہندوستان سے غافل ہوجا کیں ۔ حالانکہ ہندوستان سے عافل ہوجا کیں ۔ حصرت مہدی جہاد کر رہے مالانکہ ہندوستان سے جہاد بھی ای مشن کا حصہ ہے جس کے لئے حضرت مہدی جہاد کر رہے ہو نئے سوجاہدین ہندی بھی وہی فضیلت بتائی گئی جو دوسری جماعت کی ہوگی ۔ پھر ساتھ ساتھ بہو خوشخری بھی دی گئی کہ ہندوستان فتح کر کے آنے والوں کو یہ ملال بھی ندر ہے کہ آخیس حضرت مہدی یا بین مریم سے ساتھ جہاد کا موقع نیل سکا اسلے فر مایا کہ واپس آ کروہ عیسی ابن مریم گویا لیں گویا لیس گے۔

ان احادیث میں ہندوستان کا اسلام کے لئے خطرناک ہونا بھی بتایا گیا ہے اور دجال کیسا تھا اسکے اتخاد (Alliance) کی طرف اشارہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکی فضیلت الی ہے جیسے خود د جال سے جنگ کرنے والوں کی ۔نظریاتی اور تاریخی اعتبار سے یہود یوں کا سب سے پکا دوست ہندوستان ہے بیز جنو بی ایشاء کو کنٹرول کرنے کیلئے ہندوستان کو مضبوط کیا جارہا ہے۔اس وقت انکا کممل زور بھارت کو مضبوط کرنے پر ہے۔اس کے علاوہ اس خطہ میں وہ جگہ بھی ہے جہاں سے وجال کے خلاف ایک لشکر فکلے گا جو حضرت مہدی کی حمایت کریگا بلکہ انکو مضبوط کریگا۔اس

| <br><b>\</b> | *************************************** |
|--------------|-----------------------------------------|

حاشیہ لے اس کی سندضعیف ہے۔

لئے اس وقت سے پہلے ہی یہودی بھارت کو نا قابل تغیر (Undefeatable) بنا نا چاہتے ہیں اور ہراس تو ت کوختم کرنا چارہ جیں جو بھارت کیلئے خطرہ پیدا کر سکے۔

پاکتان پرسلسل دبا و اور بھارت کی مکمل حمایت کو ای تناظر (Perception) میں دیکھنا چاہئے۔ جہادِ شمیر کا خاتمہ، پاکتان میں مجاہدین پر پابندیاں، قبائل اور افغانستان میں کمل مجاہدین کے گرد گھیرا ننگ کیا جانا ۔ کیا ان سب کود کھی کراب بھی نہیں لگتا کہ جماراوشن ان حدیثوں ہرجم سے پہلے ممل درآ مدشروع کر چکا ہے اور جم میں کہ ابھی فرصت ہی نہیں ۔

لیکن ان سب حالات کود کھے کرنی کھی احادیث پر ایمان رکھنے والوں کو پریشان ہونے
کی کوئی ضرورت نہیں ہے آھیں پہلے سے زیادہ اپنے کام میں جوش وجذ بداور نے جنون کے ساتھ
لگ جانا چاہئے۔ یہودو ہنود کے ساسی پنڈت جو چاہیں اہل حق کوختم کرنے کے لئے چالبازیاں
اور امن ندا کرات کی چالیں چلتے رہیں لیکن محر کی کھی کا رب آسانوں میں اپنی تدبیر یں فرمار ہا
ہے اور یہود وہنود کی یہی چالیں ان پر اللئے والی ہیں جن سے مجاہدین کے لئے نئے راستے نکلنے
والے ہیں، صرف اللہ تعالی اپنے دوستوں کی استقامت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔

فائدہ ۲۰ نیز ہندستان کے جہادییں مال خرچ کرنے کی اتن فضیلت ہے کہ حضرت ابو ہر برہؓ فر مارہے ہیں کہ میں اس جہاد میں اپنی ساری نئی اور پر انی جائدا دفروخت کر دونگا۔

عَن كَعبِ قال يَسْعَثُ مَلِكُ فِي بَيتِ الْمَقْدَسِ جَيْشاً إلى الهِندِ فَيَفْتَحُهَا وَيَاخُدُ كُنُوزَهَا فَيَجُعَلُهُ حِلْيَةً لِبَيْتِ الْمَقُدَسِ وَيَقْدِمُوا على مُلُوكِ الهِندِ مَعْلُولِينَ وَيَقْدِمُوا على مُلُوكِ الهِندِ مَعْلُولِينَ يُقِينُمُ ذَلَكَ الْجَيْشُ فَى الْهِندِ إلى خُرُوجِ الدّجالِ لِ (النفس مَنْدستان کی جانب ایک ترجمہ: حضرت کعب نے فرمایا بیت المقدس کا ایک بادشاہ مندستان کی جانب ایک لشکرروانہ کریگا۔ چنانچہوہ فشکر مندستان فتح کریگا، اوراسکے خزانے حاصل کریگا۔ تو وہ بادشاہ اس خزانے سے بیت المقدس کوآراستہ کریگا۔ اوروہ (مجامدین) مندستان کے بادشاہوں کوقیدی بناکر لائمیں گے۔ بیشکر مندستان میں دجال کے آنے تک قیام کریگا۔

| عاشیہ لے ا <sup>ن ق</sup> سند سعیف ہے۔ |
|----------------------------------------|
|                                        |
|                                        |

فائدہ انجہ او کے مخالفین میا عتر اض کرتے ہیں کہ دہلی کے لال قلع پر اسلام کے جھنڈ کے گاڑھنے کی باتیں دیوانے کے خواب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتیں۔ حالانکہ اس روایت میں بھی اور گذشتہ روایات میں بھی آپ نے پڑھا کہ بیکوئی دیوانے کا خواب نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جس کا نبی آخر الزماں بھٹے نے مجاہدین سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور جو وعدہ ہمارے نبی صادق بھٹے نے فرما دیاوہ بھی غلط نہیں ہوسکتا، بھلے ہی بھارت کتنا ہی طاقتور ہوجائے، وہ کتنی ہی عسکری تیاریاں کرتا رہے، دہ تھا کمین بھی کارب وہ دن ضرور لائے گا جب لال قلعے پر اسلام کا برچم لہرار ہا ہوگا۔

ان احادیث میں یہ ذکر ہے کہ بیت المقدس میں موجود امیر یا حاکم ہندستان کی جانب الشکرروانہ کریگا۔ اگرہم تاریخ میں دیکھیں تو ابھی تک ایسا بھی نہیں ہوا کہ بیت المقدس سے کوئی لشکر ہندستان فتح کرنے کے لئے آیا ہو۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی ابھی پوری ہونا باقی ہے۔ بیت المقدس سے آنے والے لشکر میں تمام مجاہدین شامل ہو سکتے ہیں۔ جہادِ کشمیر میں قربانیوں کا جواتنا طویل سلسل ہے، انشاء اللہ یہ رائیگال نہیں جائے گا، بلکہ انشاء اللہ یہی سلسلہ اس فتح تک بہنچے گا۔

فائدہ ۲: آج کل بھارت کی معاثی حالت بردی متحکم ہوتی جارہی ہے،اور دنیا کی دولت بھارت کی جانب کھینی چلی آرہی ہے۔اس حدیث میں مسلمانوں کو اور خصوصاً پاکتان کے مسلمانوں کوخوشخری ہے کہ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ ساری دولت مال غنیمت میں اللہ کی راہ میں قبال کرنے والوں کوہی ملنے والی ہے۔

فائدہ ۳ : یک شکر ہندستان میں دجال کے آنے تک قیام کرے گا۔ کیونکہ دجال کے آنے کے بعد کفرواسلام کے درمیان دوبارہ جنگوں کا آغاز ہوجائے گا۔

### الركرے نه كرے من تولے ميرى فرياد

یہاں چند گذارشات مجاہدین سے کرنا ضروری ہے۔اس وقت دنیا کے مختلف خطوں میں مجاہدین جہاد کر رہے ہیں، کچھ مجاہدین ہندوستان کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں تو کچھ افغانستان میں امریکہ کے خلاف برسر پیکار ہیں۔اس طرح چیچنیا ،فلسطین عراق اور دیگر خطوں میں مجاہدین مصروف ہیں۔اگرغز وہ ہندوالی حدیث اور خراسان والی حدیث کوسا منے رکھا جائے ،تو

خراسان کے بجامدین اور کشمیراور ہندستان کے بجامدین کا آپس میں بہت گہر آتھلی بنآ ہے۔ لہذاان دونوں بجامدین کو اس تعلق کو ہروفت اپنے ذبن میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت الب خاب میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت الب حالات اور حکمرانوں کی پالیسیوں کی وجہ ہے ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرنا شروع ہوجا کیں ، ہمیں اس طرح ہماری تو انا کیاں کا فروں کے بجائے آپس میں بی خرچ ہونا شروع ہوجا کیں ، ہمیں صرف بید و کھنا ہے کہ جس خطے میں مجامد مین جہاد کررہے ہیں انکا مقصد کیا ہے؟ اگر جانیں دینے والوں کا مقصد اسلام کی سر بلندی ہے تو پھر کسی کی باہری المداد کی وجہ سے اس شرعی جہاد کو غیر شرعی خبیں قرار دیا جاساتا۔ ہاں البت اگر کوئی خامی کسی تحریک میں پائی جاتی ہوتو اسے سب مجامدین کوئل کر ختم کرنا چاہئے ، نہ کہ اس کو خیاد بنا کرا سکے خلاف پروپیگنڈہ۔

اگر ہم صرف اس وجہ سے جہادِ کشمیر کو غیر شرعی قرار دینا شروع کردیں کہ وہاں حکومت کی امداد ہے تو پھر جہاد کے خالفین کو ہم دنیا میں چلنے والے کسی بھی جہاد کے بارے میں مطمئن نہیں کر سکتے ۔ اگر کل تک جہاد کے جہاد کئی شمیراس لئے فرض تھا کہ وہاں امت کی بیٹیوں کی عصمت لئی تھی ، ماؤں کے لال سکینوں پر اچھالے جاتے تھے ، بہنوں کی چا دروں کو پا مال کیا جاتا تھا، ایک مسلم سرز مین کی کا فرقت شمر بیٹھے تھے، تو بیتمام شرائط آج بھی وہاں موجود ہیں ، بلکہ اب تو اسکے خطرات پہلے سے برکا فرقت شمر کر بیٹھے تھے، تو بیتمام شرائط آج بھی وہاں موجود ہیں ، بلکہ اب تو اسکے خطرات پہلے سے زیادہ بڑھ گئے ہیں ، اور ''باہری امداد'' بند ہونے کے بعد تو وہ اور زیادہ مظلوم ہوجا کیں گے، تو پھر آج جہاد کشمیر کس طرح غیر شرعی ہوسکتا ہے؟

جس جہاد کی جونصلیت آپ کے بیان فرمائی وہ ایک المی حقیقت ہے، اور ہمارے ایک دوسرے کو برا کہنے یاس میں خامیاں نکالنے سے اخلاص کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی فضیلت کم نہیں ہوجائے گی، ہاں البتہ ہم خود اپنائی نقصان کریئے کہ جس وقت دنیا کی تمام اسلامی تحریک کوں کو متحد کرنے کی ضرورت تھی تو ہم خود ہی ان میں تفریق کی بنیاد ڈال رہے تھے، اس وقت شہداء کے رب کو یہ بات ہر گزید نہیں ہوگی کہ جہاد کے راہی بھروہی غلطیاں دہرانا شروع کردیں جو ماضی میں ان سے ہوتی رہی ہیں۔

اس وقت اگر حکومت اپنی پالیسی تبدیل کررہی ہے اور مجاہدین تشمیر بے سروسا مانی کے عالم

میں دنیا کے ایک بڑے کفر سے برسر پیکار ہیں، تو اس نازک وقت میں انھیں اپنے ساتھیوں سے ہمدردی اور دعاؤں کی تق ہے، نہ کہ طعن وتشنیخ اور الزام تر اشیوں کی۔ہم خودکو مجام ہم ہمجھیں اور اپنے ساتھیوں کے جہادکو غیر شرع بھی کہیں تو پھر غیروں میں اور اپنوں میں کیافر ق رہ جائے گا؟

نیزان دونوں تحریکوں میں فرق کرنا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں ہے، کیونکہ ہم جس خطہ میں ہیں وہاں بھارت کونظرانداز کرنے کا مطلب سے ہے کہ ابھی تک ہم اپنی ترجیجات ہی متعین نہیں کر سکے، کہ ہمارے جہاد کا مقصد کیا ہے؟ اس وقت خواہ خراسان کالشکر ہویا مجاہدین تشمیر کا اس میں شامل اکثر مجاہدین کو پہلے بھارت فتح کرنا بڑیگا سکے بعد آخری دشمن یہودیوں سے نمٹنے کے لئے جانا ہے، یہودی اس حقیقت کو بہت اچھی طرح سجھتے ہیں جسکی وجہ سے انھوں نے بھارت کو انتہائی مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا ہے، سوآ پ کتنا بھی بھارت سے درگذر کرنا جا ہیں اللہ تعالی جلد ایسے حالات پیدا کردیگا کہ آپکوہندوستان کارخ کرنا ہی ہوگا۔کیا مجاہدین نے بھی سوچاہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ آپ غزوہ ہندوالی حدیث کو بھول گئے جس میں اس جہاد کو افضل جہاد قرار دیا گیا ہے؟ مجاہدین کواس وقت ہرقتم کے تعصب سے بچنا ہے،خواہ وہ لسانی تعصب ہو یا علاقائی، ماضی میں جو خامیاں اور کوتا ہماں ہوتی رہی ہیں ان میں غور کر کے ان سے دامن حیٹرانا چاہئے ،اور اسلام کو ہر جماعت اور ہر پرچم پرمقدم رکھنا جا ہے۔ بلکہ حالات کو سجھتے ہوئے سب کوایک پرچم تلے متحد ہونا چاہئے ،اور برانی رنجشوں ، کدورتوں اورا ختلا فات کو بھلا کر یکسوئی کے ساتھ جہاد کو پروان چڑھانا چاہئے۔جس جہاد کوقر آن سمجھانا جا ہتا ہے اس جہاد کولیکر آ کے بڑھنا ہے،ورندخیال رہے کہ اللہ کی ذات بہت بے نیاز ہے،اسکوایسے بندے پیند میں جن میں عاجزی، تواضع،اور اخلاص ہو۔اورد نیامیں تحریکیں بھی وہی پنیتی ہیں جنکا نصب العین واضح ہو۔

### which collect

صوبہ سرحداور قبائل کے بارے میں شاہ نعت اللّٰدولی کی پیشن گوئیاں بھی ہیں جو یقینا اہل ایمان کے لئے دلی سلّی اور تقویت کا باعث ہونگی ۔ان پیشن گوئیوں کوشاہ آملعیل شہید ؒنے اپنی کتاب 'الاربعین' میں بھی نقل فر مایا ہے ۔ یہ پیشن گوئیاں فاری میں اشعار کی شکل میں ہیں ۔اگر چہ پیشن گوئیاں کوئی قطعی یقین نہیں دیتیں البتہ ان میں سے کی اشعار کی احادیث سے بھی تائید ہوتی ہے۔ یہاں ہم انکا ترجمہ پیش کررہے ہیں۔ فرمایا ''اچا تک مسلمانوں کے درمیان ایک شور بر پاہوگا اور اسکے بعدوہ کا فروں (بھارت) سے ایک بہا درانہ جنگ کرینگے پھرمحرم کا مہینہ آئیگا اور وہ مسلمانوں کے ہاتھ ہیں تلوار دیدیگا اور وہ مسلم ہوکر جارحانہ اقدام کرینگے پھر حبیب اللہ نامی ایک شخص جو اللہ کی طرف سے صاحب قرآن ہوگا ، اللہ کی مدد کیساتھ اپنی تلوارمیان سے نکا لےگا۔

''صوبہر مد کے بہادر عازیوں کے لئکر سے زمین مرقد کی طرح لرزا مضے گی لوگ دیواندوار جہاد کیائے آگے برھیں گے اور داتوں دات ٹڑیوں اور چیونٹوں کی طرح حملہ کرینگے یہاں تک کہ افغانی قوم فتح حاصل کر لے گی۔ جنگل پہاڑ اور دشت و دریا سے قبائل تیزی کے ساتھ ہر طرف سے آتشیں اسلحہ لئے ہوئے سیلاب کے مانندا ٹہ پڑیئے۔ پنجاب، دبلی ، شمیر، دکن اور جموں کو اللہ کی غیبی مدد سے فتح کر لینگے۔ وین اور ایمان کے تمام بدخواہ مارے جا کینگے اور تمام ہندستان کی غیبی مدد سے فتح کر لینگے۔ وین اور ایمان کے تمام بدخواہ مارے جا کینگے اور تمام ہندستان تی مندواند رسموں سے پاک ہوجائے گا۔ ہندستان کی طرح یورپ کی بھی قسمت خراب ہوجائے گی اور تیسری جنگ عظیم چھڑ جائیگی۔ ''یہ جنگ و جدال چندسال تک سمندر اور میدان میں وحشیانہ طور سے جاری رہے گی۔ بایمان ساری دنیا کو تباہ کردیئے آخر کار ہمیشہ کے لئے جہنم کا ایندھن بن جائیگے۔ اچا تک موسم حج میں حضرت مہدی خروج فرما کینگے۔

فائدہ عقل پاک بھارت مذاکرات پر جیران ہے کہ یہ کیے مذاکرات ہیں جس میں پاکستان ہی ساری قربانی دے رہا ہے جبکہ بھارت کی مکاری کا یہ عالم ہے کہ پہلے تو وہ مشرقی سرحدوں ہے ہی ہمارے ملک میں دہشت گردی کراتا تھااب جلال آباداور بولدک میں بھی اس نے دہشت گردی کے اور کے محول لئے ہیں؟

عقل کانام جنوں رکھدیا جنوں کا خرد



الله تعالى جب است دين كومضبوط كرنے اور كفر پرغالب كرنے كا ارادہ فرما تا ہے تواس كام كے لئے اس كى رحمت برفرداور برقوم كى جانب متوجہ ہوتى ہے۔ جوفرديا قوم الله كى رحمت كولينے

میں ذرابھی پس وپیش سے کام لیتی ہے تو بدر حمت دوسر سے علاقے کی طرف متوجہ ہوجاتی ہے۔

اس اہم ذمہ داری کواٹھانے کے لئے اللہ رب العزت کے ہاں پچھاصول ہوا کرتے ہیں۔ چنانچے قرآن کریم میں ارشاد ہے:

يا ايها الذين امنوا مَنْ يَرْتَدَ مِنكُم عَنْ دِينِه فَسَوفَ يَاتِي اللهُ بِقُومِ يُحِبَّهُم وَ يُحِبَّونَهُ اَذِلَةٍ عَلَى السُمُؤمِنِينَ اَعِزَّةٍ عَلَى الكَافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا يَخَافُونَ لَومَةَ لَائِم ذَلَك فَضُلُ اللهِ يُوتِيهِ مَنْ يَشَاءُ.

ترجمہ:اے ایمان والو اتم میں ہے جودین (جہاد) ہے مند موڑ جائے گاتو اللہ ایسے لوگوں کو لے آئے گاجن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ ہے محبت کرتے ہوئے ، وہ مسلمانوں کے لئے بہت نرم اور کا فروں کے لئے انتہائی شخت ہوئے ، (ان کی شان بیہوگی کہ) وہ اللہ کے راستے میں جہاد کریئے ، اور (جہاد کے بارے میں) ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پروانہیں کریئے ۔ اور بیتو اللہ کافعنل ہے وہ جس پر جا بہتا ہے فرما تا ہے۔

خلافتِ عثانی ٹوٹے کے بعد نصف صدی ہے ذائد تک اللہ کی رحمت خلافت کے قائم کرنے اسلام کو کے لئے مختلف شخصیات اور مختلف قوموں کی طرف متوجہ ہوتی رہی کہ خلافت قائم کر کے اسلام کو کہیں ٹھکا نہ ل جائے ۔ بیر حمت بھی مسلما نانِ ہند کی طرف متوجہ ہوئی ، تو بھی پاکستان کی طرف آئی ، بھی مصر کی تاریخی علمی درسگا ہوں کا دروازہ کھٹکھٹا یا، تو بھی حجاز کے بُدی خوانوں کے پاس گئی ۔غرض رحمتِ الہی ہر طبقے اور ہرقوم کی جانب متوجہ ہوئی ، لیکن تمام وسائل علمی درسگا ہیں، اور جد یہ حالات ہے آگا ہی جواب آیا کہ اور جد یہ حالات ہے آگا ہی کے باوجود بھی اسلام کو کہیں ٹھکا نہ نہ ٹل سکا۔ اور ایک ہی جواب آیا کہ ان منہ ذور آندھیوں میں ہم تو خود کونہیں سنجال سکتے ۔

پھراسلام ایکسید سے ساد سے افغانی کے پاس آیا اور کہا کہ نصف صدی بیتی مجھے' غریب' بے ہوئے لیکن ایک ارب سے زیادہ مسلمانوں کے ہوتے ہوئے کوئی ٹھکا خدد سے کو تیار نہیں۔ یہ من کر، افغانی نے اپنی چاور کا ند سے پر سنجالتے ہوئے کہا'' اگر چہ میرے پاس ان بوسیدہ کیڑوں اور اس چاور کے سوا کچھ نہیں لیکن میں جس حال میں بھی رہوزگا تجھ کو تنہا نہیں جھوڑو ونگا یہاں تک کمیری جان میرے جم کوخیر باد کہہ جائے۔

پھر کیا تھا کا نئات کا رب تو بس ایے ہی سادہ لوگوں اور ایی ہی سادہ باتوں کو پسند کرتا ہے۔ سوپسند کرلیا۔ پھرایمان والے بھی ان کو پسند کرنے گئے، اور ایک ارب بیس کروڑ مسلمانوں کا امام، اور قافلہ محمد میں ﷺ کا (سردار، سربراہ) اس قوم کو بنادیا گیا۔

ان الله والوں کے خلاف اسلام سے بغض رکھنے والوں کی زبانیں کتنی ہی کمبی ہوجا کیں، جو ہم نے کہاوہ دو پہر میں چکتے سورج کی طرح اٹل حقیقت ہے۔ اور عربی کی ایک کہاوت ہے لَہو مُ اللّٰ حُفّاشِ لاَ يَضُورُ الشَّمْسَ وَعُواءُ الْكُلْبِ لَا يُظُلِمُ اللّه وَ لِعَيْسورجَ كوچگا در وں کے گالیاں دینے سے اس كو گہن نہیں لگا كرتا، اور چودھویں رات کے چاند پر كتوں كے بھو كئنے سے جاند كانور ماندنہيں پر جاتا۔

قومِ افغان بھی امتِ مسلمہ کے لئے سورج اور چاند ہے۔ قندھار کے افق سے نمودار ہونے والے اس چاند کی والے اس چاند نی دو جزر سیری رات کے مسافروں کو راستوں سے روشناس کرایا، اس چاند کی چاند نی نے ایک ارب ہیں کروڑ انسانوں کے خاموش سمندر میں مدو جزر پیدا کیا، بیرچاند کل بھی چیکا اور آج بھی ہراس انسان کے دل میں چمکتا ہے جو نبی کے دین سے محبت رکھتا ہے۔ اس چاند کو ابھی بھی گہن نہیں لگا، بلکہ بیانشاء اللہ کل دبلی کے لال قلعہ پر اپنے نور کی برسات کرتا ہوا، آگرہ کے تاج کی کو جودھویں کی چاند نی رات میں تو حید کا خسل کرائے گا اور اس چاند وسورج کی کرنوں سے قبلہ اول پر پڑنے والے منحوس سائے ہمیشہ کے لئے جھٹ جائیں گے۔ کفر کے خوف سے شخصرتی اس امت کی رگوں میں اس سورج کی کرنوں سے حرارت پیدا ہوگی۔

لہذا خونِ مسلم سے روش جراغوں کو، دجالی میڈیا کی پھوٹکوں سے نہیں بجھایا جاسکتا اور کسی کے سلم سے روش جراغوں کو، دجالی میڈیا کی پھوٹکوں سے نظر آرہی کے سلم نہ کرنے سے حقیقت تبدیل نہیں ہوجایا کرتی ،حقیقت یہی ہے جو آ تکھوں سے نظر آرہی ہے۔ اور بیاللہ کا فضل ہے وہ جس پر جا ہتا ہے اپنا فضل کردیتا ہے۔

اس قوم کے اندروہ تمام چیزیں پائی گئیں جواللہ کے انتخاب کے لئے کافی ہوتی ہیں۔جن میں غیرت دین جمتیتِ ایمانی ،اہلِ قباء کی طرح طہارت ،مہمان نوازی ،اسلامی شعائر سے بے انتہا محبت مضبوط معاشرتی نظام ، جدید جا ہلی تہذیب کے اثرات سے پاک رہنا وغیرہ شامل ہیں۔

عافل لوگ خوش ہوتے ہیں ...طالبان ختم ہوگے ، ڈنڈے کے زور پر بغنے والی تہاری اسلامی حکومت مٹ گئی، کیک اہل ول جانتے ہیں کہ طالبان ختم نہیں ہوئے بلکہ وہ آج بھی ایمان والوں کے دلوں پر حکم انی کرتے ہیں۔ میں نہیں سجھتا کہ کی ایمان والے گھر میں، وعاکے لئے اٹھنے والے ہاتھ طالبان کے لئے دعا کئے بغیر گرجاتے ہوں۔ یہ میری جذباتیت یا عقیدت نہیں بلکہ ذندہ حقیقت ہے۔ حکومت ختم ہوجانے کے بعد بھی مسلمانوں میں ان کی محبت کا سیعالم ہے کہ جب طالبان امریکیوں کے خلاف کاروائی کرنے کے لئے جاتے ہیں، تو جیسے ہی پہلے فائر کی آواز مقامی لوگوں کے گھروں میں پہنچتی ہے تو کوئی ماں یا بہن سب سے پہلے دوڑ کر پہلے فائر کی آواز مقامی لوگوں کے گھروں میں پہنچتی ہے تو کوئی ماں یا بہن سب سے پہلے دوڑ کر پہلے فائر کی آواز مقامی لوگوں کے گھروں میں گہنچتی ہے تو کوئی ماں یا بہن سب سے پہلے دوڑ کر سابقی نام ان پہن سب سے پہلے دوڑ کر معرکہ کے بیاتی ، تھکے ہار سے ای راستے سے والیس آئیس گو وہ اللہ والوں کو چائے پیا کر اپنا بھی نام ان میں لکھوالے گی۔ یہ کی ایک گھر کی کہائی نہیں بلکہ حملے کی جگہ سے پیچھے مرکز تک ہر گھر میں اس میں لکھوالے گی۔ یہ کی ایک گھر میں اس میں لکھوالے گی۔ یہ کی ایک گھر میں اس میں لکھوالے گی۔ یہ کی ایک گھر کی کہائی نہیں بلکہ حملے کی جگہ سے پیچھے مرکز تک ہر گھر میں اس میں لکھوالے گی۔ یہ کی ایک گھر میں اس میں اس میں اس میں کا ساماں ہوتا ہے۔

الله تعالی نے فیصله کن معرکه میں بھی اس قوم کا بردا حصد رکھا ہے۔ اوراس وقت جہاد کی میز بانی اس خطے میں پختو نوں کے حصہ میں آئی ہے ۔ البندا ان پر دو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔اول جہاد کے علم کو بلندر کھنا اور خود کوان تمام بیار یوں سے دور رکھنا جن سے فاتح قومیں متاثر ہوجایا کرتی ہیں۔اور دوسرا اس علم کے پیچھے چلنے والے تمام قافلے کو متحد ومنظم رکھنا۔

انسانی نفسیات کا مطالعہ کرنے والے یہودی دماغ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکتان میں صوبہ سرحد کے مسلمان یہود وہنود کے عزائم کے راستے میں سب سے بڑی دیوار ہیں۔ البذااس دیوار کوگرانے یا کمزور کرنے کے لئے بھارت واسرائیل کی جانب سے بہت تیزی کے ساتھ کام جاری ہے۔ اسلے صوبہ سرحد کے اندر مساجد کے کردار کوزیادہ سے زیادہ فعال بنانے کی ضرورت ہے۔

افغان کی غیرتِ دیں کا ہے سے علاج ملا کو اس کے کوہ و دمن سے نکال دو

## جنگ عظیم میں مسلمانوں کی پناہ گاہ

عن مَكْ حُولَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِلنّا سِ ثَلاثَةُ مَعَاقِلَ فَمَعْقِلُهُمْ مِنَ الْسَعَلَةِ مَعْقَلُهُمْ مِنَ الْسَعَلَةِ مِنَ اللّجالِ بِبَيتِ الْسَمَلُ حَمَّقَ الْكُبُرِيُ اللّجالِ بِبَيتِ السَمَقَد س ومعقلهم من ياجوج وماجوج طور سيناء. (السنن الواردة في الفتن و رواه ابو نُعيم في حلية الاولياء ج: ٦ ص: ١٤٦)

ترجمہ: حضرت کمحول فرماتے ہیں کہ رسول اللہ اللہ اللہ علیہ ناوگاں (مسلمانوں) کے لئے تین پناہ گا ہیں ، جنگِ عظیم جو کہ عمق انطا کیہ میں ہوگی ،اس میں پناہ گا و دمشق ہے، دجال کے خلاف پناہ گاہ بیت المقدس ہے اور یا جوج ما جوج کے خلاف پناہ گاہ طور پہاڑ ہے۔

فائدہا: بدروایت مرسل ہے لیکن ابوقعیم نے اس کومحد بن علی بن حسین بن فاطمہ بنت رسول علیاتیہ کے طریق ہے بھی روایت کیا ہے۔

فائدہ ۲: اس روایت سے پہ چاتا ہے کہ السملحمة السكبرى (جَلِعظيم) "عَلى على مائل الكرسورى (جَلِعظيم) "عَلى" ميں موگى ـ بيونى عَلَى (يا عَمَالَ ) ہے جو طب كريب ہے۔

عن عبد الله بن بُسر قال قال دسولُ اللهِ اللهِ اللهُ بَيْنَ الْمَلُحَمَةِ وَفَتُحِ اللهُ سَلَّ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَن عبد الله بن بُسر و الدّخالُ فِي السّابِعَةِ. (ابن ماحه ج: ٢ ص: ١٣٧) ترجمه: حفرت عبدالله ابن بُر سروايت م كه آپ الله فَي فايا جَلَّ عظيم اورشم ( قنطنطنيه ) كي فتح مِن جيمال كاعرصه كَدُكُ اورسا تو يسمال دجال فكه كا -

فائدہ جلّبِعظیم اور فتح قسطنطنیہ کے بارے میں دوروایتیں آئی ہیں ،ایک میں جلّبِعظیم اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان چھ مہینے کی مدت کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں یہ مدت چھ سال بیان کی گئی ہے۔ سند کے اعتبار سے علامہ ابن حجر عسقلائی نے فتح الباری میں چھ سال والی روایت کوزیادہ صحیح قرار دیا ہے ا۔

|  | ماشيه إفتح البارى ج:٢ص:٨١٨ |
|--|----------------------------|
|  |                            |

نیز ابودا وَدکی شرح عون المعبود میں ملاعلی قاریؒ کا بیقول نقل کیا گیاہے'' جنگِ عظیم اور خروج دجال میں سات سال زیادہ صحیح ہے بمقابلہ سات مہینے کے بعنی جنگِ عظیم اور فتح قسطنطنیہ کے درمیان چھ سال کاعرصہ ہے اور ساتویں سال دجال نکل نکلے گال

قال نَافِعُ بُنُ عُتُبَةَ قال رَسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ تَعُزُونَ جَزِيُرَةَ الْعَرَبِ فَيَفْتَحُهَا اللهُ ثُم ثُمّ فَارِسَ فَيَفتحها اللهُ ثُمّ تغزون الرّومَ فيفتحها الله ثم تغزون الدجالَ فَيَفْتَحُهُ اللهُ (مسلم ج: ٤ ص: ٢٢٥، صحيح ابن حبان ٦٦٧٢)

ترجمہ: حضرت نافع ابن عتبہ کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا" تم لوگ (میرے بعد) جزیرۃ العرب میں جنگ کروگے، سواللہ تعالیٰ اس کو (تمہارے ہاتھوں) فتح کرائے گا پھرتم فارس کی مملکت سے فارس کی مملکت سے جنگ کروگے، اللہ تعالیٰ اس کو فتح کرائے گا،اور پھرتم وجال سے جنگ کروگے اللہ اس پر جنگ کروگے اللہ اس پر متمہیں فتح عطافرمائے گا۔

فاناس حدیث شریف میں نبی کریم کے کمل تاریخ اسلام بیان فرمائی سے۔ جزیرة العرب اور فارس (عراق اور ایران) حضرت عمر کے دور خلافت تک فتح ہو کی سے۔ جنہاں تک روم کی فتح کاتعلق ہے تو رومی سلطنت (Roman empire) 395 عیدوی میں رومن بادشاہ تھیوڈ وسس (Theodosius) کے مرنے کے بعد دوحصوں میں تقییم ہوگئ میں رامن بادشاہ تھیوڈ وسس (Byzintine) کے مرنے کے بعد دوحصوں میں تقییم ہوگئ میں مالیک حصہ مشرقی روم جبکا دار الحکومت قسطنطنیہ (استنبول) بنا رومی سلطنت کا بیہ حصہ بازنطینی (Byzintine) سلطنت کے نام سے مشہور ہوا۔ اور دوسرا حصہ مغربی روم جس کا دار الحکومت موجودہ اٹلی کا شرائر روم 'بنا۔

لہٰذااگر صدیث میں فتح روم ہے مشرقی حصہ مرادلیا جائے تو بیخلافتِ عثانیہ کے سلطان فاتح مخد ؒ کے ہاتھوں 1453 میں فتح ہو چکا ہے۔اوراگراس ہے کمل رومی سلطنت کی فتح مراد ہے تووہ ابھی باتی ہے اور جلدانشاء اللہ کمل ہوگی۔

| ح:11ص:121 | عون المعبود | حاشيه لي |
|-----------|-------------|----------|
|-----------|-------------|----------|

فا اس حدیث مبارک میں نبی کریم ﷺ نے اس بات کی بھی وضاحت فرمائی کے بیہ فتوحات بھی ہوگی۔ اور اللہ تعالی مجاہدین کے ذریعے بیفتوحات کرائے گا۔ لہذا ہر مسلمان کا بیعقیدہ ہونا ضروری ہے جوآپ ﷺ نے بیان فرمایا کہ تفرکو شکست جہاد کے ذریعے ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی۔ لہذا کسی کا بیہ کہنا کہ تفر نے بھی مسلمانوں سے شکست نہیں کھائی تمام تاریخ اسلام کا تو انکار ہے ہی بلکہ اللہ تعالی کی مصلحوں، نبی کریم ﷺ کی سیرت اور صحابہ اکرام گی میں رہی جانوں کی قربانی کا بھی مذاتی اڑا تا ہے۔ سوجس کے دل میں رتی برابر بھی ایمان ہواس کو ایسے طحدانہ جملے کہنے سے پر بیز کرنا چا ہے ورنہ ایمان جانے کا خطرہ ہے۔

# عجابدین کے نعرول سےروم (ویل کن ٹی Vatican city) کا فتح ہونا

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ (ایک دن) نی کریم ﷺ نے (صحابہ سے) پوچھا کیا تم نے کسی ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کے ایک طرف سمندراور دوسری طرف جنگل ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ۔ آپﷺ نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ حضرت الحق کی اولاد میں سے ستر ہزار آ دمی اس شہر کے لوگوں سے جنگ نہیں کر لینگے۔ چنانچہ حضرت الحق کی اولاد میں سے وہ لوگ (جنگ کے اراد سے سے) اس شہر میں آئینگے، تو اس شہر کے باہر (نواحی علاقے میں) پڑاؤ ڈالینگے۔ (اور شہر کا محاصرہ کرلینگے) کیکن وہ لوگ شہر والوں ہے، تھیاروں کے ذریعے جنگ نہیں کرینے اور ندائی طرف تیر پھینکیں گے بلکہ لا لہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریئے اور شہر کی دوطرف کی دیواروں میں سے ایک دیوار گریئے گی۔ (اس موقع پر) حدیث کے راوی تو رابن بزیڈ نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے نہاں سمندر کی جانب والی دیوار کہا تھا۔ اس کے بعد حضور کے نیارشاد فرمایا کہ پھروہ لوگ دوسری مرتبدلا اللہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ لاگا کہ میکن تو شہر کی دوسری جانب والی دیوار بھی گریئے تو شہر کی دوسری جانب والی دیوار بھی گریئے ۔ اسکے بعد وہ لوگ تیسری مرتبدلا اللہ الا اللہ واللہ اکبر کا نعرہ بلند کریئے تو ان کے لئے شہر میں داخل ہونے کا راستہ کشادہ ہوجائے گا اور وہ شہر میں داخل ہوجا کینگے ۔ پھروہ مالی غنیمت جمع کریئے ، اور اس مال غنیمت کو آبس میں تقسیم کررہے ہوئے کہ اچا تک بیآ واز آئے گی کہ کوئی کہدہا ہے کہ وجال نکل آیا ہے ۔ چنانچ وہ سب بچھ چھوڑ کر (دجال سے لڑنے کے لئے ) واپس لوٹ آئے گی کہ کوئی کہدہا ہے کہ وجال نکل آیا ہے ۔ چنانچ وہ سب بچھ چھوڑ کر (دجال سے لڑنے کے لئے ) واپس لوٹ آئے گی کہ کوئی کہدہا ہے کہ وجال نکل آیا

فائدہ: یہاں جسشر کا ذکر ہے اس مے مرادوہ شہرہے جہاں عیسائیوں کا بڑا پاپ ہوتا ہے۔ اس وقت عیسائیوں کا پاپ اٹلی کے شہرویٹی کن ٹی میں ہوتا ہے۔

جن احادیث میں شہروں کے درواز وں اور دیواروں کا ذکر ہے تو دیواروں سے مراد حقیقی دیوار بھی ہوسکتی ہے اور اس کے معنیٰ میہ بھی ہو سکتے ہیں کہ دیوار سے مراد اس شہر کا دفاعی نظام ہو۔ای طرح درواز وں سے مراداس شہر میں داخل ہونے والے راستے بھی ہو سکتے ہیں۔

# كياان جنگوں ميں اسرائيل تناه ہوجائے گا؟

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا د جال سے پہلے ہونے والی جنگوں میں اس خطہ میں موجود متحدہ دشمنوں کو کمل طور پر شکست ہو جائے گی؟اگر مکمل شکست ہوگی تو اسرائیل رہے گا یا ختم ہوجائے گا؟

جہاں تک پہلے سوال کا تعلق ہے قواحادیث میں غور کرنے کے بعدید بات زیادہ مناسب گئی ہے کہ اس خطہ میں موجود و تمن مکمل طور پر شکست کھاجائے گا۔ کیونکہ صحیح احادیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت مہدی کے دور میں کممل امن وامان اور خوشحالی ہوگی۔ اور بیاس صورت میں ہی ممکن ہے کہ جب دشمن ان علاقوں سے بھاگ جائے۔ نیز فتح قسطنطنیہ اور فتح روم والی حدیثیں بھی اس بات کی

تائید کررہی ہیں کہ عرب کے خطے میں موجود دخمن شکست کھا جائے گا۔اب رہاا سرائیل کا مسلہ تو یہ واضح ہے کہ جب کا فروں کی متحدہ فوجوں کو مار پڑ گی تو اس میں اسرائیل کی تو تبھی ختم ہوجائے گ۔ دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کسی بات پر غصہ ہو کر فکے گا۔ ممکن ہے جب کفر کو واضح شکست ہوجائے تب دجال غصہ کی حالت میں فکے اور شکست خور دہ کفریہ طاقتیں دوبارہ اس کے ساتھ اکتھا ہوجائیں گی۔ یہاں ہم خود یہود کی کتابوں سے خضر حوالے پیش کررہے ہیں جس سے صاف پتہ چاتا ہے کہ یہودیوں کی نایا کی کی وجہ سے اللہ تعالی اسرائیل کو تباہ و برباد کردے گا۔

اگر چہ یہودان آیات میں تاویلیں کرتے ہیں۔اسرائیل میں واپسی کے جس دن کا یہودی انظار کررہے ہیں اس دن کے بارے میں خودائلی کتابوں میں بڑا عجیب وغریب نقشہ کھینچا ہے۔ لیکن یہودی اپنی فطری چالبازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انکوغلط معنی پہنا کرلوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔انکی کتاب ایزاخیل میں ہے:

'' پھر اللہ کہتا ہے کہ کیونکہ تم لوگ میر بے نزدیک کھوٹے سکے ثابت ہوئے ہو،اسلئے تہہیں ہروٹلم میں جمع کرونگا جیسے لوگ سونا، چاندی بٹن ،لو ہا اور کانبی کو آگ میں ڈالنے کے لئے جمع کرونگا ، اور پھر تہہیں کرتے ہیں ،اسی طرح میں بھی تہہیں غصے اور غضب کے درمیان جمع کرونگا ، اور پھر تہہیں معلوم پھلا دونگا ،میں تم پراپخ غضب کی آگ بحر کا دونگا اور تم اس میں پھل جاؤگے پھر تہہیں معلوم ہوجائےگا کہ تہبار بے درب نے تمہار ہے او پراپنا غضب نازل کیا ہے۔''(22-19-22) ہوجائےگا کہ تہبار ہے درمیاہ (jermiah) میں اس سے بھی شخت تنبیہ آئی ہے:

''انکی تباہی اور سزا کے اعلان کے بعد ، جس کے بعد انکی لاشیں کھلے آسان تلے ڈالدی جائیئگی ، جہاں گدھاور کیڑے مکوڑے ان کو کھالیئگے حتی کہ ایکے بادشاہوں اور لیڈروں کی ہڈیاں بھی گل جائینگی ، اورز مین برکوڑے کر کٹ کی طرح چھیل جائینگی۔ (8:3)

عاشیر احفرت هفسه نی کریم علی سے روایت کرتی ہیں کہ نی علی نے فر مایاد جال کی بات پر غصر ہو کر نکلے گا۔ منداحد ج: ٢ص: ٢٨٣

یہودی اپنے بروظلم میں جمع ہونے کواپی آزادی اور فتح کا دن کہتے ہیں۔ حالانکہ انکی کتابوں
کے مطابق بیدن انکی جابی اور بربادی کا دن ہوگا۔ اور اسرائیل کے موجودہ حالات بھی اس بات
کی تقد بی کررہے ہیں کہ انکا اسرائیل میں آباد ہونا انکی بربادی کا سبب ہے۔ آئے دن کتنے
یہودی اسرائیل کی سڑکوں پر کتے بلیوں کی طرح مردار ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ یہودی جو تمام دنیا
سے بڑی امیدیں اور بہت تکبر ونخوت کے ساتھ اسرائیل آئے تھے آج ایکے خوابوں کی زمین ہی
اکٹے لئے زندہ قبرستان ثابت ہور ہی ہے۔

ان کی کتاب 'میرمیا' میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔'' درختوں کوکا اے دواور پروشکم کے خلاف ایک قلعہ بناؤ۔ بیدوہ شہر ہے جے سزادی جائے گی۔اس کے اندرظلم بھرا ہوا ہے، جیسے کہ کسی چشے سے پانی اہل رہا ہواسی طرح سے اس کے اندر سے ظلم اہل رہا ہے۔اس میں سے تشد داور نافر مانیوں کی آوازیں آرہی ہیں اور مجھ (خدا) کے سامنے زخموں اور دکھوں کی مسلسل کراہیں آرہی ہیں''۔

''اے صیبہون کی بیٹی!لود کیھو شال کی جانب ہے ایک قوم اٹھ رہی ہے۔ای طرح زبین کے آخری حصے سے بھی ایک قوم اٹھائی جائے گی۔ان کے پاس تیراور کمان ہوں گے۔ بیلوگ رحم سے عاری ہیں۔ان کی آوازوں میں سمندر کی دھاڑ ہے۔ گھوڑوں پر سوار بیدوڑ رہے ہیں جیسے کہ وہ تہارے خلاف لڑنے آرہے ہوں۔''

ائی کتاب زینے نیاہ (Zephaniah) میں ہے:

" تم لوگ خودکوا کشما کرو- ہاں ، اکٹھا کروخودکوتم لوگ اے اللہ کے ناپیندیدہ انسانوں! قبل اسکے کہ اللہ کا فیصلہ آجائے یادن بھوسے کی طرح گزرجائے یا اللہ کا غضب تم پر نازل ہوجائے یا قبل اسکے کہ اللہ کے غضب کا دن تمہارے سامنے آجائے ''۔

اس ناپاک قوم کے بارے میں آخری اقتباس ایزاخیل سے پیش کیا جارہا ہے تاکہ یہودیوں کی غلامی کرنے والوں کو پتھ لگے کہا نکے آقا کتنی "معزز" اور مہذب قوم ہیں۔ایزاخیل میں ہے:

قرآن کریم میں ہے فَاِذَا جَاءَ وَعُدُ أُولُهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُم عِبَاداً لَنَا أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِللَ الدِّيَارِ (اسے بنی اسرائیل) توجبان دو وعدوں میں سے پہلاوعدہ آئیگا توہم تم پراپنے ایسے جنگری بندے بھیجیں گے سودہ بستیوں میں گھس جا کینگے۔ان جنگرووں کی یہی صفات اُس حدیث میں بیان کی گئیں ہیں جوخراسان سے شکر آئیگا۔اور کافروں سے قال کریگا۔

#### کا فروں کے جدید بحری بیڑے

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ سمندر کے کسی جزیرے ہیں ایک قوم ہے جو نفرانیت کی علمبردار ہے، ہرسال وہ ایک ہزار جہاز تیار کرتے ہیں، اور (جہاز تیار کرنے کی بعد) کہتے ہیں کہ دب وہ سمندر میں انکو کہ اللہ چاہے نہ چاہے ہم ان جہاز وں پرسوار ہوجاؤ، راوی کہتے ہیں کہ جب وہ سمندر میں انکو ڈالتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تیز ہوا بھیجتا ہے جوائے جہاز وں کوتباہ کردیتی ہے، راوی کہتے ہیں کہ وہ بار جہاز بناتے ہیں (اور یہی سلسلہ ہوتا ہے) تو جب اللہ تعالیٰ یہ معاملہ کمل فرمانا چاہیگا تو ایسے جہاز بیں کے بائے جا کہیں گے بنائے جا کہیں گے مانا جا کہیں گے بنائے مانار ہوجاؤ۔ راوی کہتے ہیں کہ وہ سوار ہوجا کینگے ۔وہ قسطنطنیہ سے گذریے فرمایا کہ وہ سوار ہوجا کینگے ۔وہ قسطنطنیہ سے گذریے فرمایا کہ ماشیرا دی دے آن رہے (The Day of Wrath) از داکڑ سزالحوالی کے اردوز جے ''یوم الغضب''

<sup>.....</sup> 

قطنطنیہ والے ان سے خوف زرہ ہوجا نمینگے ،وہ بوچیس گےتم کون ہو؟ تو پیرکہیں گے کہ ہم نصرانیت کے علمبردارلوگ ہیں اس قوم کی طرف ہم جارہے ہیں جس نے ہمیں ہمارے آبا وَاجداد ك ملك سے نكالا ہے، كعب كہتے ہيں كو قسطنطنيه والے اسے جہازوں سے انكى مدد كرينگے، آگے فرمایا کہ چرید 'عکا'' کی بندرگاہ پرآ سینے اوروہاں مشتول کو تکال کرجلادینے،اورکہیں کے بیہ ہاری اور ہمارے باب داداؤں کی سرزمین ہے۔حضرت کعب نے فرمایا اس وقت امیر المؤمنین بیت المقدس میں ہوئے، چنانچے (امیر) مصر والول ہے، عراق والوں ہے اور یمن والوں ہے امداد طلب كرنے كے لئے قاصر بھيجيں گے۔ راوى كہتے ہيں كرا تكا قاصد مصروالوں كابد پيغام كيرآ يُكًا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمندر والےلوگ ہیں ( یعنی ہماری سرحدیں سمندر میں ہیں )اورسمندر سرکش ہے( یعنی طاقت ور وشن سمندر میں آیا ہوا ہے) سو اہلِ مصر اکلی (امیر کی ) مدونہیں کرینگے، انکا قاصد اہل عراق کا جواب لیکرآئیگا اور کیے گا کہوہ کہتے ہیں کہ ہم تو سمندروالے ہیں اورسمندرسرکش ہے، لہذاوہ بھی امداد نہیں کریٹگے۔راوی کہتے ہیں کہ یمن والے اپنی اونٹنول پرسوار ہوکرآ کینے اورائی مدد کرینے۔حضرت کعب نے آ کے بیان کیا کہاس خبرکو چھیایا جائےگا،راوی کہتے ہیں کہا نکا قاصد'' جمعس''(Hims شام کامشہورشہر) ہے گذریگا۔وہاں صورت حال یہ ہوگی کہ مص میں موجود عجی لوگوں نے (یعنی کافروں نے راقم)وہاں کے مسلمانوں کو تنگ کر رکھا ہوگا،اس بات کی خبریہ قاصد مسلمانوں کے امیر کو دیگا،وہ کہیں گے کداب ہم کس چیز کا انتظار کرر ہے ہیں،حالانکہ ہرشہر میں مسلمانوں کو تنگ کیا جار ہاہے۔راوی کہتے ہیں کہوہمص والوں کی جانب برهیں گے۔ چناچہ ایک تہائی مسلمان شہید ہوجا کیں گے ،ایک تہائی اونٹوں کی دم پکڑ کر بيثه جا كينك (يعني جهاد مين نبيس جا كينك) اورلوگوں ميں شامل ہوجا كينكے ،اورالي كم نام سرز مين میں مرینگے (جہاں انکی کسی کوخیر خبر بھی نہ ہوگی )۔آ گے فرمایا کہ نہ توبیہ اینے گھروالوں کے ہی یاس جاسکیں گے اور نہ ہی جنت دیکھ سکیں گے۔ (اور باقی )ایک تہائی فاتح ہو نگے ۔پھرلبنان کے پہاڑ میں کا فروں کا پیچھا کرتے ہوئے خلیج تک پہنچ جا کینگے ۔اورامارت ان ہی کے سپر د ہوجائے گی جو لوگوں کےامیر تنھے۔حجنڈااٹھانے والاحجنڈااٹھائیگا،اورحجنڈ بےکوگاڑھ دیگا،اورصبح کی نماز کاوضو كرنے كے لئے يانى كے ياس آئے گاءراوى كہتے ہيں يانى ان سے دور چلا جائيگا۔ وہ اس

جسداا ھا ہیں اور پاں 8 بیچا رے رے اس تنارے و پار سرجا ہیں۔ روہاں جی سر) پسر جستے۔ روہاں جی سر) پسر جسنڈا گاڑھ دینگے، پھراعلان کرینگے کہا او گواس خلیج کو پار کرجاؤ۔ کیونکہ اللہ نے تمہارے لئے سمندرکوای طرح پھاڑ کرداستہ بنادیا ہے جیسے بنی اسرائیل کے لئے کیا تھا۔ چنانچے لوگ سمندر پار کر جا کینگے۔ (السنن الواردة فی الفتن ج: ٦ ص: ١١٣٦)

بدوایت کچھالفاظ کے فرق کے ساتھ تعیم این حماد نے اپن الفتن "میں بھی نقل کی ہے۔

فا: جب پہلی بارمسلمانوں کے امیر سے پانی دور جائیگا تو وہ وضوکرنے کے لئے اسکے پیچھے جا کیئ پیچھے جا کیئ گھر چھے جا کیئے ،اس طرح کافی دورتک پانی کے پیچھے جا کیئ گئے ،اس طرح جب ایک کنارہ پار کرجا کیئے تو پھر بجھ جا کیئے کہ سیجھ ہیں یا کیئے کہ سیکوں دور جار ہاہے۔اسطرح جب ایک کنارہ پار کرجا کیئے تو پھر بجھ جا کیئے کہ بیٹو اللہ نے سمندر میں ایکے لئے راستہ بنادیا ہے۔ چنانچے دہ لوگوں کو بتا کیئے اور تمام لوگ سمندر پار کرجا کیئے۔

ف۲: جنگِ خلیج (1991) کے وقت امریکہ اورا سکے اتحادیوں کے بحری بیڑے جس انداز میں دنیا کے سامنے آئے۔اس سے پہلے ایسے بحری جہاز بھی سمندر کی پشت پر نظر نہیں آئے تھے۔البتہ اس بات کا پھیم نہیں کہ یہائی پہلی کوشش تھی یا اس سے پہلے بھی یہ کفار بحری بیڑے بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اور وہ تباہ ہوئے ہوں؟

اہلِ مغرب میں بیخوبی ہے کہ وہ ناکامیوں پردل برداشتہ ہوکر بیٹے ہیں جاتے بلکہ ان سے سبق حاصل کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے مقصد کو پورا کرنے میں ڈٹ جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ نے ان کی ان اچھی عادات کو یوں بیان فر مایا ہے' مستورد قرشی نے حضرت عمروا بن العاص ہے کہ مایا کہ میں نے رسول ﷺ کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب رومیوں (اہلِ مغرب) کی اکثریت ہوگی۔ اس پرعمروا بن العاص نے کہا کہ فور کروتم کیا کہہ رہا ہوں جو میں نے رسول ﷺ سے سنا ہے۔ پھر حضرت رہے ہو؟ مستورد قرشی نے کہا میں وہی کہدر ہا ہوں جو میں نے رسول ﷺ سے سنا ہے۔ پھر حضرت عمروا بن العاص نے (پھر) کہا کہ اگرتم ہے کہتے ہوتو ( ہی بھی بن لوکہ ) انھیں میں یہ چار عادات بھی عمروا بن العاص نے (پھر) کہا کہ اگرتم ہے کہتے ہوتو ( ہی بھی بن لوکہ ) انھیں میں یہ چار عادات بھی

.....

ہیں۔ فتنے کے وقت وہ لوگوں میں سب سے زیادہ برد بارہوتے ہیں۔ (۲) اور کی مصیبت کے بعد (دوسروں کے مقابلے ) بہت جلد منجعلنے والے ہوتے ہیں۔ (۳) بھاگ جانے کے بعد سب سے پہلے لوٹ آنے والے ہوتے ہیں۔ (۴) اور وہ مسکینوں ، بتیموں اور ضعفوں کے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں۔ اور پانچویں بہترین خوبی ان کی رہے کہ وہ با دشاہوں کے ظلم کوسب سے زیادہ روکئے والے ہوتے ہیں۔ (مسلم جن٤ من ۲۲۲۲ کالناریخ الکبیر جن۸ من ۱۶)

اس لئے کوئی بعید نہیں کہ وہ کئی سالوں سے بحری بیڑ ہے بنار ہے ہوں اور ہر باراللہ تعالیٰ اسکے بیڑ ہے تاہ کے بیٹر ہے تاہو۔ چونکہ میڈیا اسکے ہاتھ میں ہے لہذا ان کی مرضی کے بغیر کوئی خبر کم ہی باہر آتی ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مجبوب بندوں کے ہاتھوں اس طاقت ور کفر کو تباہ کرانے کا ارادہ کیا تو انکو جزیرۃ العرب میں لے آیا۔ اور عالمی کفرا پی قوت اور بحری بیڑوں کے ساتھ اترا تا ہوا آیا ہے۔

اس بحری بیڑے میں ابراہیم انگون نامی جہاز بھی ہے۔ یہ طیارہ بردار ( Carrier ) جہازے سے بیانی پر تیرتا ایک چھوٹا ساشہر ہے۔ اس جہازی لمبائی 1108 فٹ اور جو جوڑائی 257 فٹ ہے۔ اس میں بغیر کسی افرادی رہائش کے لئے کوارٹر ہے ہوئے ہیں۔ جو تین مہینے تک اس میں بغیر کسی باہر کی مدد کے رہ سکتے ہیں۔ اس جہاز کا اپنار یہ بواور ٹی وی اسٹیشن ہے۔ اپنا ڈاکھانہ اور دو بار برشاپ ہیں۔ اس میں دو نیوکلیئرری ایکٹر بھی ہیں۔ اس میں 80 جنگی ہے۔ اپنا ڈاکھانہ اور دو بار برشاپ ہیں۔ اس میں دو نیوکلیئرری ایکٹر بھی ہیں۔ اس میں 80 جنگی طیارے ہروفت کھڑے در ہے ہیں۔ اور ایک منٹ میں چارطیارے حملے کے لئے پرواز کر سکتے ہیں۔ جہاں کے لوگ تھرانیت کے علمبردار ہیں، تو اس میں اس وقت سر فہرست امریکہ و برطانیہ ہیں۔ ان کے جزیروں میں کتنے ہی جزیرے ایسے میں اس وقت سر فہرست امریکہ و برطانیہ ہیں۔ ان کے جزیروں میں کتنے ہی جزیرے ایسے میں کہاں جارکی ہیں جہاں کو کی خفیہ سرگرمیاں جاری ہیں ہیں دور دنیا والوں کو بچھ ہتہ بھی نہیں لگ پا تا۔ اس طرح کے ایک علاقے کے بارے میں یہاں مختمر اور دنیا والوں کو بچھ ہتہ بھی نہیں لگ پا تا۔ اس طرح کے ایک علاقے کے بارے میں یہاں مختمر اور کیا عث ہوگا۔

#### برموداتكون(Bermuda Triangle)

یہ علاقہ بحراوقیانوس میں کیوبا سے پہلے پورٹی ریکو (Porti richo) کے قریب ہے۔

اس کے بارے میں آج تک عجیب وغریب با تیں سننے میں آتی رہی ہیں، کیکن باوجود بہت ک

تحقیقات کے ابھی تک کوئی بھی تحقیق مکمل طور پرمنظر عام پرنہیں لائی گئی ہے۔ اس بات سے ہی

اس علاقے کی پراسراریت کا پیۃ چاتا ہے۔ اب تک یہاں بشار جہاز غائب ہو چکے ہیں، جب

ان کا پیۃ لگانے کے لئے طیارے اس علاقے کے اوپر پنچے قوطیارے بھی غائب ہو گئے۔ ہرغائب

ہونے والی جہاز کی داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔

پہلا واقعہ جو باہر کی دنیا کے سامنے آیا وہ 1874 میں غائب ہونے والا پہلا جہاز تھا۔ اس میں موجود تین سوسے زیادہ افراد مع کیٹن کے لا پنہ ہو گئے اور جہاز بغیر کیٹن کے بحفاظت ساحل پر پایا گیا۔ ایک مرتبہ جہاز کے تمام مسافر ساحل پر دیوا گئی کے عالم میں پائے گئے اور اٹکا جہاز اس علاقے میں پہنچا تو ذہن کو ایک جھٹکا علاقے میں غائب ہو گیا، مسافر وں کے بقول جہاز جب اس علاقے میں پہنچا تو ذہن کو ایک جھٹکا سالگا پھرا سے بعد انھیں پچھ معلوم نہیں کہوہ کس طرح ساحل پر پہنچے۔ اس طرح ہوائی جہاز وں کے ساتھ بھی جیران کن واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ ہر واقعہ کے بعد تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ساتھ بھی جیران کن واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ ہر واقعہ کے بعد تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں لیکن کی بھی کمیٹی کی رپورٹ کومظر عام پرنہیں آنے دیا گیا۔ بلکہ دنیا کی توجہ تھائق سے ہٹانے کے ساتھ عالمی دھو کہ بازوں نے افسانہ نگاروں کے ذریعے ایک دیو مالائی (Mythical) کہانیاں کے عالمی دھو کہ بازوں نے افسانہ نگاروں کے ذریعے ایک دیو مالائی دیو مالائی دیو مالائیت میں ہی گم ہوکر رہ گئی، اور اس طرح المیس کے چیلوں نے تھائی کو دنیا سے چھیائے رکھا۔

اس علاقے کے بارے میں ایک بات مشتر کہ طور پر کی جاتی ہے کہ اکثر اس جگہ پانی کے اندر سے آگنگتی اور پھر پانی میں آگ داخل ہوتی ہوئی دیکھی جاتی ہے۔ ابلیسی تو توں کی خفیہ سرگرمیوں اور عالمی مکاروں کی مکاریوں کا جائزہ لیا جائے تو اس بات کے کافی شواہد ملتے ہیں کہ یہ علاقہ عالمی کفریہ تو توں کا کوئی خفیہ ٹھکانہ ہے جہاں رہ کر وہ اپنی خفیہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس کا تخت یا ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس کا تخت یا

اسکامرکز ایباعلاقہ ہوگا جوکفرکا گڑھ ہو۔ نیز قرآن وحدیث سے بیہ بات بھی ثابت ہے کہ اہلیس اپنان دوستوں کو جوانسان ہیں ،مشورے دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جبضر ورت پڑتی ہے تو خودانسان کی شکل میں آکران کے ساتھ شامل ہوجاتا ہے۔ جتگ بدر میں اہلیس بنو کنانہ کے سردار سُر اقہ ابن مالک کی شکل میں ابوجہل کے ساتھ موجود تھا اور ابوجہل کو جنگ کرنے کے لئے مسلسل بھڑکا رہا تھا۔

ابلیس کا مرکز سمندر میں کہیں ایسے علاقہ سے قریب ہونا چاہئے جہاں سے اس وقت تمام ابلیسی منصوبے پردان چڑھ رہے ہیں۔ برمودا تکون امریکہ سے قریب ہے اور امریکہ اس وقت عالمی کفر کا مرکز بنا ہوا ہے۔ البذا کمکن ہے کہ برمودا کا علاقہ ابلیس کا مرکز ہواور یہاں سے وہ اپنشا فول جن ہوں یا انسان ، سے کارگذاری سننے کے بعدا تکو ہدایات دیتا ہو۔ اور دنیا والوں کو اس سے دور رکھنے کے لئے انھوں نے اس علاقے کو دہشت کی علامت بنادیا ہے۔ اور جو تحقیقات ہوئی بھی ہیں ظاہر ہے وہ بغیر عالمی قوتوں کی مرضی کے با ہر نہیں آسکتیں۔

اس بحث کی روشن میں امریکی صدر بش کا وہ بیان جواس نے اپنے نبی ہونے کے بارے میں دیا اور کہا کہ مجھے بر اہ راست خدا سے ہدایات ملتی ہیں ،تو کوئی بعید نہیں کہ اہلیس اس کو براہِ راست ہدایات دیتا ہو۔ یا پھر د جال اس کوکسی اور جگہ سے براہ راست ہدایات دیتا ہو۔

فس ندکورہ حدیث میں آگے ہیہ کو تسطنطنیہ والے انکی مدد کرینگے، موجودہ دور میں دیکھا جائے تو ترکی پراس طبقے کی حکمر انی ہے جو اپنے دلوں میں مسلمانوں سے زیادہ کفار کی محبت رکھتا ہے۔ اور رہیجی ممکن ہے کہ کمل ہی کا فرول کے قبضے میں چلا جائے۔

دوسراباب

## د جال کابیان

وجال کے بیان کی اہمیت امت کے اندر کتنی رہی ہے اس بات کا اندازہ آپ یوں لگا گئے ہیں کہ مسلمانوں کے گھروں میں مائیں جہاں اپنے بچوں کودیگر اسلامی عقائد اور بنیادی تعلیمات سے آگاہ کرتی رہی ہیں انہی میں سے ایک دجال کا ذکر بھی ہے۔ آپ جب چھوٹے ہو نگے تو بجین ہی سے اپنی ماؤں کی زبانی دجال کا خوفناک کردار آپ کے لاشعور میں بٹھا دیا گیا ہوگا۔ یہ درحقیقت امت مسلمہ کی ماؤں کی وہ تربیت تھی جو بچ کو اسلامی عقائد سے بٹنے نہیں دیت تھی۔ لیکن اب شاید صورت حال تبدیل ہور ہی ہاور ''جابلی تہذیب' نے آج کی ماؤں کو اس اہم فرمداری سے کافی حد تک عافل کردیا ہے۔ نیز بیخروج دجال کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اس وقت لوگ دجال کے ذکر کو بھول جائیں گے۔ لہذا اگر آپ فتند دجال سے خود کو اور اپنے گھروالوں کو بجانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس بات کی اشد ضروت ہے کہ اپنے گھروں میں دجال کے تذکروں کو عام کیا جائے ، تا کہ ایک آغوش میں تربیت پانے والی نسل کو اپنے سب سے بڑے دشن سے بچپن عام کیا جائے ، تا کہ ایک آغوش میں تربیت پانے والی نسل کو اپنے سب سے بڑے دشن سے بچپن عام کیا جائے ، تا کہ ایک آغوش میں تربیت پانے والی نسل کو اپنے سب سے بڑے دشن سے بچپن عام کیا جائے ، تا کہ ایک آغوش میں تربیت پانے والی نسل کو اپنے سب سے بڑے دشن سے بچپن ہیں ہوں میں تربیت پانے والی نسل کو اپنے سب سے بڑے دشن سے بچپن سے آگائی حاصل ہو۔

### د جال کے بارے میں یہود یوں کا نظریہ

دجال کے متعلق احادیث بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں یہود یوں کے نظریات اورائل (موجودہ تحریف شدہ) کتابوں میں بیان شدہ پیشن گوئیاں بیان کی جائیں۔ تاکداس وقت جو کچھامریکہ اور دیگر کفار، یہودیوں کے اشاروں پر کررہے ہیں اسکا پسِ منظر اوراصل مقصد سجھ میں آسکے دجال کے بارے میں یہودیوں کا بہ نظریہ ہے کہوہ یہودیوں کا بادشاہ ہوگا۔وہ تمام یہودیوں کو بیت المقدس میں آباد کریگا ساری دنیا پر یہودیوں کی حکومت قائم

کریگا۔ دنیا میں پھرکوئی خطرہ یہود یوں کے لئے باتی نہیں رہےگا۔ تمام دہشت گردوں (تمام یہودی خالف قوتوں) کا خاتمہ کردیا جائے گا۔ اور ہر طرف امن وامان اور انصاف کا دور دورہ ہوگا۔ اکل کتاب ایز اخیل میں لکھا ہے: ''اصصیبون کی بیٹی خوثی سے چلاؤ۔ اے پروشلم کی بیٹی مسرت سے چیخو، دیکھوتمہارا بادشاہ آرہا ہے۔ وہ عادل ہے اور گدھے پرسوار ہے خچریا گدھی کے بچے پر۔ میں یوفریم سے گاڑی کو اور پروشلم سے گھوڑ کو علیحدہ کرونگا۔ جنگ کے پرتوڑ دئے جا سینگے، اسکی حکمرانی سمندراوردریا سے زمین تک ہوگی (زکریا 10-9:9)

''اس طرح اسرائیل کی ساری قوموں کوساری دنیا ہے جمع کرونگا، جاہے وہ جہال کہیں بھی جاہیے ہوں اور انہیں انکی اپنی سرز مین میں جمع کرونگا۔ میں انھیں اس سرز مین میں ایک ہی قوم کی شکل دیدونگا اسرائیل کی پہاڑی پر جہاں ایک ہی بادشاہ ان پر حکومت کریگا''۔ (ایزاخیل 22-21:37)

سابق امر کی صدرریگن نے ۱۹۸۳ میں امریکن اسرائیل پبک افیرز کمینی (AIPAC)
کام ڈائن سے بات کرتے ہوئے کہا'' آپونلم ہے کہ میں آپکے قدیم پیغیروں سے رجوع کرتا
ہوں۔ جنکا حوالہ قدیم صحیفے میں موجود ہے۔ اور آرمیگڈن اے سلسلے میں پیشن گوئیاں اور علامتیں
بھی موجود ہیں۔ اور میں بیسوچ کر حیران ہوتا ہوں کہ کیا ہم ہی وہ نسل ہیں جو آئندہ حالات کو
دیکھنے کے لئے زندہ ہیں۔ یقین کیجئے (بیپیشن گوئیاں) بھینی طور پراس زمانے کو بیان کررہی ہیں
جس سے ہم گذرر ہے ہیں۔

صدرریگن نے مبتر چرچ کے جم بیکر سے ۱۹۸۱ میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ '' ذراسو چئے کم سے کم بیس کروڑ سپاہی بلاد مشرق سے ہو نگے ۔اور کروڑ ول مغرب سے ہو نگے سلطنت روما کی تجدیدنو کے بعد (یعنی مغربی یورپ) پھر عیسی سے (یعنی دجال ۔راقم) ان پر حملہ کرینگے۔ جنھوں نے انکے شہر یروشلم کوغارت کیا ہے۔اسکے بعدوہ ان فوجوں پر حملہ کرینگہ ون یا آرمیگڈون کی وادی میں اکٹھی ہوگی۔اس میں کوئی شک نہیں کہ یروشلم تک اتنا خون بہے گا کہ وہ گھوڑوں کی

حاشیں! آرمیگڈن لفظ میگوڈ و سے نکلا ہے ہی جگہ تل ابیب سے 55 میل شال میں ہےاور بحیرہ طبر ہیاور بحر متوسط کے درمیان واقع ہے۔( دیکھیں نقشہ نمبر 2 )

باگ کے برابر ہوگا۔ بیساری وادی جنگی سامان اور جانوروں اور انسانوں کے زندہ جسموں اور خون سے بھرجائیگی۔

پال فنڈ لے کہتا ہے''ایسی بات بھھ میں نہیں آتی کہ انسان دوسر ہے انسان کے ساتھ ایسے غیر انسانی عمل کا تصور بھی نہیں کرسکتا لیکن اس دن خدا انسانی فطرت کو بیا جازت دیدیگا کہ اپنے آ بکو پوری طرح نطام کردے۔ دنیا کے سارے شہر لندن پیرس،ٹو کیو، نیویارک، لاس اینجلس،شکا گوسب صفحہ مستی ہے مث جا کینگے۔

'' تقدیرِ عالم کے بارے میں مسے وجال کا اعلان ایک عالمگیر پرلیں کانفرنس سے نشر ہوگا۔ جے سٹیلائٹ کے ذریعے ٹی وی پردکھایا جائیگا۔ (ٹی دی پراینجیل قیصرہلٹن ہسٹن )

مقدس سرزمین پریبود یول کی واپسی کومیس اس طرح دیکھتا ہوں کہ یہ سے (دجال) کے دور کی آمد کی نشانی ہے۔جس میں پوری انسانیت ایک مثالی معاشرہ کے فیض سے لطف اندوز ہوگی۔(سابق سنیز مارک ہید فیلڈ)

(Forcing god's hand) کی مصنفہ گریس ہال سیل کہتی ہیں کہ' ہمارے گائڈ نے قبۃ الصخراء(Tomb stone) اور معجد اقصی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنا تیسرا بیکل وہاں بنا نمینگے۔ اسکی تعمیر کا ہمارامنصوبہ تیار ہے، تعمیراتی سامان تک آگیا ہے، اسے ایک خفیہ جگہ رکھا گیا ہے۔ بہت کی دکا نیں بھی جس میں اسرائیلی کام کررہے ہیں وہ بیکل کے لئے نادر اشیاء تیار کررہے ہیں ایک اسرائیلی، خالص ریشم کا تاربن رہاہے جس سے علماء یہود کے لباس تیار کئے جانمینگے۔ (ممکن ہے یہ وہی تیجان یا سیجان والی چادریں ہوں جن کا ذکر حدیث میں آیا ہے۔ داقم

وہ آ گے گھتی ہیں'' (ہمارا گائیڈ کہتا ہے) ہاں تو ٹھیک ہے ہم آخری وقت کے قریب آپنچے ہیں جسیا کہ میں نے کہا تھا کہ کٹر یہودی مسجد کو بم سے اڑا دینگے جس ہے مسلم دنیا بھڑک اٹھے گی سے اسرائیل کے ساتھ ایک مقدس جنگ ہوگی ہیہ بات سے (دجال) کومجبور کریگی کہ وہ درمیان میں آکر مداخلت کریں۔

199۸ کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبر نامہ کی ویب سائٹ پر دکھایا گیا۔ جس میں کہا گیا کہ اسکا مقصد مسلمانوں کی عبادت گا ہوں کو آزاد کرانا اوران کی جگہ بیکل کی تغییر ہے۔ خبر نامہ میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس ہیکل کی تغییر کا نہایت مناسب وقت آگیا ہے۔ خبر نامہ میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ طحدانہ اسلامی قبضے کو مسجد کی جگہ سے ختم کرائے۔ تیسرے ہیکل کی تغییر بہت قریب گیا تھا کہ طحدانہ اسلامی قبضے کو مسجد کی جگہ سے ختم کرائے۔ تیسرے ہیکل کی تغییر بہت قریب ہے۔ (بحوالہ Forcing god's hand جدید میشلبی جنگ)

" میں نے لینڈ ااور براؤن (یہودی) کے گھر (اسرائیل) میں قیام کیا۔ایک دن شام کو دوران گفتگو میں نے کہا کہ عبادت گاہ کی تغییر کے لئے مجد اقصی کو تباہ کردیئے سے ایک ہولناک جنگ شروع ہو گئی ہے۔ تو اس یہودی نے فورا کہا" ٹھیک بالکل یہی بات ہے ایک ہی جنگ ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس میں جیتیں گے پھر ہم تمام عربوں کو اسرائیل کی سرز مین سے نکال دیئے وارتب ہم اپنی عبادت گاہ کو از سرنو تغییر کریئے۔ (خوفناک جدید سلیسی جنگ) دریائے فرات خشک ہوجائے گا: ( book of revealation ) الہام کی کتاب کے سولویں انکشاف میں ہے دریائے فرات خشک ہوجائے گا در اس طرح مشرق کے بادشا ہوں کو اجازت مل جائیگی کہ اسے پار کے اسرائیل پہنچ جائیں۔

امریکی صدر کسن نے اپنی کتاب وکٹری دوآؤٹ دار (Victory without war) میں کھا ہے کہ 1999 تک امریکی پوری دنیا کے حکمراں ہو نگے اور بیرفتح انھیں بلا جنگ حاصل ہوگی اور پیر امور مملکت میں ( دجال ) سنجال لینگے گویا نہ کورہ سال تک میں کے انتظامات کمل ہو چکے ہونگے اور امریکیوں کی ذمہ داری ان انتظامات کو کمل کرنے تک ہے اسکے بعد نظام مملکت میں حلا کمنگے۔

'الکھوں بنیاد پرست (Fundamentalist) عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا اور المبیس کے درمیان آخری معرکہ انگی زندگی میں ہی شروع ہوگا۔اوراگر چدان میں سے بیشتر کوامید ہے کہ اضیں جنگ کے آغاز سے پہلے ہی اٹھا کر بہشت میں پہنچا دیا جا نگا۔ پھر بھی وہ اس امکان سے خوش نہیں کہ عیسائی ہوتے ہوئے وہ ایک الی حکومت کے ہاتھوں غیر مسلح کردئے جا کینگے جو

وشمنوں کے ہاتھوں میں بھی جاسکتی ہے۔اس انداز فکر سے ظاہر ہے کہ بنیاد پرست فوجی تیار یوں کی اتنی پر جوش حمایت کیوں کرتے ہیں وہ اپنے نقطہ نظر سے دو مقاصد پورے کرتے ہیں ایک تو امریکیوں کو انکی تاریخی بنیادوں کے ساتھ جوڑتے ہیں اور دوسرے انکواس جنگ کے لئے تیار کرتے ہیں جوآئندہ ہوگا اور جسکی پیشن گوئی کی گئی ہے۔اس سے یہ بات بھی واضح ہوجاتی ہے کہ بائیل پر یقین رکھنے والے لاکھوں کر پچن اپنے آپ کو اتنی پختگی کے ساتھ داؤدی (Davidians) یعنی نیکساس کے قدیم باشندوں کے ساتھ کیوں جوڑتے ہیں۔

(ڈیمن تھامن کی تھنیف The end of time: faith and fear with shadows of (ڈیمن تھامن کی تھنیف۔ "millenium" چھگولکھتا ہے۔

''عرب دنیا ایک عیسیٰ وشمن دنیا ہے (ویبراینڈ پخگو کیا بیآ خری صدی ہے Is this the last ) century

کی نجات دہندہ کیلئے عیسائی بھی منتظر ہیں اور یہودی اس معاملے میں سب سے زیادہ بے چین ہیں۔ قیام اسرائیل 1948 اور بیت المقدس پر قبضے 1967 سے پہلے وہ یہ دعا کرتے تھے اے خدا یہ سال پروشلم میں۔ جبکہ اب وہ دعا کرتے ہیں اے خدا ہمار اُسے جلد آجائے۔

غرض جو پیشن گوئیاں عیسی بن مریم علیما السلام کے حوالے سے وارد ہوئی ہیں یہودی اکلو دجال کے لئے ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اس سلسلے ہیں عیسائیوں کو بھی دھو کہ دے رہے ہیں کہ ہم مسیح موعود کا انتظار کر رہے ہیں اور مسلمان Anti Christ یعنی مسیح مخالف ہیں۔ حالا نکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مسلمان اور عیسائی حضرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام کے منتظر ہیں جبکہ یہودی جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ دجال ہے جس کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قبل کریں گے۔اسلئے عیسائی برادری کو موجودہ صورت حال میں مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہئے نہ کہ یہودیوں کا۔ کیونکہ یہودی ایکے برانے دشمن ہیں۔

یہاں ایمان والوں کی خدمت میں ہم اللہ کے دشمنوں کے عزائم بیان کررہے ہیں تا کہ انگی سمجھ میں آ جائے کہ وہ جس جنگ کوکوئی اہمیت ہی نہیں دے رہے اور جسکو خطوں یا سیاست کا نام دیر اپنا وامن بچانے کی کوشش کی جارہی ہے، عالم کفراس جنگ کوکس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ موجودہ امر کی صدر بش نے عراق پر حملے سے پہلے کہا تھا کہ اس جنگ کے بعد انکامیج موعود (یعنی وجال) آنے والا ہے۔ اسکے بعد بش نے اسرائیل کا دورہ کیا۔ ماسکوٹائمنر کے مطابق اس دورے کے دوران ایک مجلس میں ،جس میں سابق فلسطینی وزیرِ اعظم محمود عباس اور حماس کے لیڈر بھی شریک ختے ، بقول محمود عباس اور حماس کے لیڈر بھی شریک ختے ، بقول محمود عباس بش نے دعوے کئے کہ:

ا۔ میں نے (اپنے حالیہ اقد امات کے لئے) براوراست خداسے قوت حاصل کی ہے۔

۲۔ خدانے جھے تھم دیا کہ القاعدہ پرضرب لگا وَ اسلئے میں نے اس پرضرب لگائی۔ اور جھے
ہدایت کی کہ میں صدام پرضرب لگاؤں جومیں نے لگائی اور اب میرا پختہ ارادہ ہے کہ میں مشرق
وسطیٰ کے مسئلے کوحل کروں اگرتم لوگ (یہودی) میری مدد کروگے تومیں اقدام کرونگا ورنہ میں
آنے والے الیکش برتوجہ دونگا۔

بش کا یہ بیان ہرایمان والے کی آسم کھول دینے کے لئے کافی ہے، جو دنیا میں جاری جہادی تحریکوں کو ختلف نام دیکر بدنام کررہے ہیں یاان سے خود کو اتعلق رکھے ہوئے ہیں۔

ابش اپن نبوت کا دعوی اکثر کرتار بتا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کو براور است تھم دیتا ہوگا۔ قرآن کریم میں خدا کا پیغیر ہوں۔ بش کا خدا ابلیس یا دجال ہے جواس کو براور است تھم دیتا ہوگا۔ قرآن کریم نے اس طرف اشارہ فر مایا ہے، واق الشیب اطین لیبو حون الی اؤلیانهم، اور بیشک شیاطین اپنے دوستوں کو تھم دیتے ہیں۔ اس طرح بش اس وقت دنیا کا سب سے بڑا کذ اب (جھوٹ ہو لئے والا) ہے۔

فری تھاٹ ٹوڈے کے مدیر کا خیال ہے کہ'' صدر بش جیسا نہ ہبی صدر ہم نے پہلے بھی

نہیں دیکھا۔وہ ایک ندہبی مشن پر ہیں،اور آپ ندہب کوان کے سکریت (Militarism) سے علیحد نہیں کر سکتے''۔

جب بش کے ناقدین نے اس پر تقید کی کہ آپ اس جنگ میں خدا کو درمیان میں کیوں گھیٹ رہے ہیں تو بش نے کہا God is not neutral in this war on گھیٹ رہے ہیں تو بش نے کہا terrorism کہ خدادہشت گردی کی اس جنگ میں غیر جانب دارنہیں ہے۔

ڈیوڈ فرم اپنی کتاب''دی رائٹ مین'' (The Right Man) میں لکھتا ہے''اس جنگ نے اس (بش) کو یکا کروسیڈر (صلبی جنگجو) بنادیا ہے۔

بش کا بیرحال گیارہ تمبر کا رڈمل نہیں بلکہ بش ابتداء ہی ہے ایک فد ہبی جنونی ہے۔ جس وقت وہ ٹیکساس کا گورنر تھااس وقت اس نے کہا تھا کہ'' میں اگر نقتہ ریے ککھے پر ، جوتمام انسانی منصوبوں کو پیچیے چھوڑ جاتا ہے ، یقین ندر کھتا تو میں کبھی بھی گورنز نہیں بن سکتا تھا۔

بش پر لکھنے والوں کا کہنا ہے کہ ان کے ہر بیان اور ہرانٹر ویو سے صاف طاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سیجھتے ہیں کہ وہ ایک میسینک مٹن ( دجالی مٹن ) پر ہیں۔ واضح رہے کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا انظار کرتے ہیں جبکہ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کا انظار کرتے ہیں جبکہ یہودی السلام کا انظار کرتے ہیں۔ الہذا بش بھی یہودیوں کا حق نمک ادا کرتے ہوئے خود کو عیسوی مثن ( Jesus/Christ Mission ) پر کہتا ہے اور الفاظ کا یہ ہیر پھیر کرکے وہ تمام عیسائی برادری کو دھوکہ دے رہا ہے۔

# فتنه د جال احادیث کی روشنی میں

فتند د جال کی ہولنا کی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود نی کریم ﷺ اس فتنے سے پناہ مانگتے تھے او جب نی کریم ﷺ صحابہ کے سامنے اس فتنے کا تذکرہ فرماتے تو صحابہ ﷺ کے چمروں پر خوف کے اثر ات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ فتند د جال میں وہ کون می چیزتھی جس نے صحابہ کو ڈرا

دیا؟ خوف ناک جنگ یاموت کا خوف؟ ان چیزوں سے صحابہ مجمی ڈرنے والے نہ تھے۔ صحابہ جس چیز سے ڈرے وہ حال کا فریب اور دھو کہ تھا ، کہ وہ وقت اتنا خطرناک ہوگا کہ صورت حال بجھ میں نہیں آئیگ گمراہ کرنے والے قائدین کی بہتات ہوگا۔ پھر برو پیگنڈہ کا بی عالم ہوگا کہ لمحول میں پیچا دیا جائے گا۔انسانیت کے لمحول میں پیچا دیا جائے گا۔انسانیت کے دشمنوں کو نجات و ہندہ اور نجات و ہندہ کو دہشت گرد ثابت کیا جائے گا۔

یکی وجد بھی آپ بھانے فتنہ دجال کو کھول کر بیان فرمایا۔ اس کا حلیہ ناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا۔ اس کا حلیہ ناک نقشہ اور ظاہر ہونے کا مقام تک بیان فرمایا۔ لیکن کیا کیا جائے امت کی اس فقنے کا تذکرہ بالکل ہی چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ آپ بھانے نے بارباریہ کہہ کر بیان فرمایا کہ باربارتم سے اس لئے بیان کرتا ہوں کہتم اس کو بھول نہ جاؤ۔ اس کو جھواس میں غور کرواور اس کو درمروں تک پہنچاؤ۔

### د جال سے پہلے دنیا کی حالت

عَن أنس بن مالك قال قال رسولُ اللهِ ﷺ إِنّ أمامَ الدّجاّلِ سِنِينَ حَدّاعةً يُكَلَّبُ فِيهِ السّحَادِقُ ويُصَدّقُ فِيها الكَاذِبُ وَيُوتَمَنُ فِيها النّحَائِنُ ويُحَوَّنُ فِيها الْأُمِينُ وَيَتَكَلَّمُ الرُّويَيْضَةُ مِنَ النّاسِ قِيلً وَمَا الرُّويُنِضَةُ قَالَ ٱلْفُويُسِقُ يَتَكَلُّمُ فِي الأَمِينُ وَيَتَكَلَّمُ المُوارِدة في الفتن) أمُر العَامَةِ لَ (مسند احمد ١٣٣٢ مسند ابي يعلى ١٣٧٥ السنن الواردة في الفتن)

ترجمہ: حضرت انس ابن مالک سے روایت ہے انھوں نے فرمایا کدرسول اللہ وہ نے فرمایا کدرسول اللہ وہ نے فرمایا دجلولے د جال کے خروج سے پہلے چندسال دھوکہ وفریب کے ہونگے۔ سچے کوجھوٹا بنایا جائے گا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا۔ خیانت کرنے واللہ قرار دیا جائے گا۔ اور ان میں رویہضہ بات کرینگے۔ پوچھا گیا رویہضہ کون ہیں؟ فرمایا گھٹیا فرار دیا جائے گا۔ اور ان میں رویہضہ بات کرینگے۔ پوچھا گیا رویہضہ کون ہیں؟ فرمایا گھٹیا فات و فاجر) لوگ۔وہ لوگوں کے (اہم) معاملات میں بولاکرینگے۔

حاشيه له : بيرحديث حسن بيرمنداني يعلى كيتمام رجال ثقه بير

فائدہ ا: اس دور پر بیحدیث کتی کمل صادق آتی ہے۔ نام نہاد' مہذب دنیا''کا بیان کردہ وہ جھوٹ جس کو'' پڑھے لکھے لوگ'' بھی تچ مان چکے ہیں ،اگر اس جھوٹ پر کتاب کسی جائے تو شاید کھنے والا لکھتے لکھتے اپنی قضاء کو پہنچ جائے ،لیکن اسکے بیان کردہ جھوٹ کی فہرست ختم نہ ہو۔ اور کتنے ہی تج ایسے ہیں جن کے او پر مغرب کی''انصاف پند''میڈیانے اپنی لفاظی اور فریب کی اتن جہیں جمادی ہیں کہ عام انداز ہیں ساری عربھی کوئی اسکوصاف کرنا چاہے تو صاف نہیں کرسکتا۔

فائدہ ۱: ندکورہ حدیث میں حداعة کالفظ ہے۔اسکے معنیٰ کم ہارش کے بھی ہیں۔ چنانچہ شرح ابن ماجہ میں اس کی تشریح یوں کی ہے'' ان سالوں میں بارشیں بہت ہوگی کیکن پیداوار کم ہوگی۔تو یہی ان سالوں میں دھو کہ ہے''۔

عَن عُمَيرِ بنِ هَانِيء قال قال إذا صَارَ النَّاسُ فِي فُسُطَاطَيْنِ فُسُطَاطُ إِيْمَانِ لَا نِهُانِ كَانَ ذَاكم فَانْتَظِرُوا الدّجّالَ مِنْ يَومِهِ لَا نِهَاقَ فِيهِ فُلِذَا كَانَ ذَاكم فَانْتَظِرُوا الدّجّالَ مِنْ يَومِهِ أَو مِنْ غَدِهِ لِ ( ابو داؤد ج: ٤ ص: ٩٤ مستدرك ج: ٤ ص: ٩١٥، الفتن نُعيم ابن حماد)

ترجمہ: حضرت عمیر این ہانی سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب لوگ دوخیموں (جماعتوں) میں تقسیم ہوجا کیئے ،ایک اہلِ ایمان کا خیمہ جس میں بالکل نفاق نہیں ہوگا ،دوسرا منافقین کا خیمہ جن میں بالکل ایمان نہیں ہوگا تو جب وہ دونوں اکٹھے ہوجا کیں (یعنی اہلِ ایمان ایک طرف اور منافقین ایک طرف) تو تم دجال کا انتظار کروکہ آج آئے یاکل آئے۔

فائدہ: اللہ رب العزت کی حکمتیں بہت نرالی ہیں۔وہ جس سے چاہے کام لے لیتا ہے۔مسلمان خودتو بیددونوں خیے (مومن اور منافق والا) نہ بنا سکے البتہ اللہ نے کفر کے سردار کے ذریعے بیکام کروادیا۔ یہودیت کے خادم صدر بش نے خود اعلان کردیا کہ کون ہمارے خیمے میں ہاور کون ایمان والوں کے خیمے میں رہنا چاہتا ہے۔کافی بڑی تعدادتو ان دونوں خیموں میں شامل ہو چی اہمی کچھ باتی ہیں،کین محد کھی کارب بیکام کمل فرمائے گا اور ضرور فرمائیگا۔ اب بالکل

عاشیہ لے: ابو داؤد کی اس روایت کوعلامہ البائیؒ نے السلسلة الصحیحۃ میں صحیح کہاہے۔متدرک کی روایت امام ذہبیؒ کے نزد یک صحیح ہے۔

واضح ہوجائے گا کہ کون ایمان والا ہے اور کس کے دل میں ایمان والوں سے زیادہ اللہ کے دشمنوں کی محبت چھیی ہوئی ہے۔ ہرایک کو اپنے بارے میں سوچنا چاہئے کہ وہ کس خیصے میں ہے یا کس خیصے کی جانب اس کا سفر جاری ہے۔ خاموش تما شائیوں کی خدتو ابلیس اور اسکے اتحاد یوں کو ضرورت ہے اور نہ ہی محمر کم بی مسلم کے دب کوان سے کوئی سروکا رہے۔ یہ معرکہ کا فیصلہ کن مرحلہ ہے لہذا کسی ایک طرف تو ہرایک کو ہونا پڑیگا۔

یہ وہ وقت ہے جس میں ہر فرد ہر تنظیم اور ہر جماعت ای جانب جھکتی جائے گی جس کے ساتھ اسکوعقیدت ومحبت ہوگی۔قر آن کریم میں ارشاد ہے:

أَم حَسِبَ الَّذِينِ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَنُ لَن يُحرِجَ اللهُ أَضُغانَهُم.

ترجمہ: کیا جن کے دلوں میں کھوٹ ہے وہ یہ بیٹھے ہیں کہ اللہ النے (دلوں میں چھپے ہوئے ) کینہ کوظا ہرنہیں کریگا۔ (بلکہ اللہ ضرورائے کینہ دحسد کوظا ہرکر کے رہے گا)۔

ہر ملک میں یہود کے ذریعہ چلائی جانے والی جماعتیں اب یہودی مفاوات میں ایک زبان ہو جائیں گی اور بہت ہی ایک دوسرے میں ضم ہو جائیگی جن جماعتوں کی ڈور فریمیس کے ہاتھ میں ہے اب وہ ایک ساتھ الحکے مشن کے لیے متحرک نظر آئیگی اور جو آواز یہودی نہ ہی پیشواؤں میں ہے اب وہ ایک ساتھ الحکے مشن کے لیے متحرک نظر آئیگی اور جو آواز یہودی نہ ہی پیشواؤں (ربی) کے منہ سے نکلے گی وہی باتیں ان نظیموں 'جماعتوں اداروں اور افراد کی زبانوں سے کہی جائیں گی۔

عَنِ بُنِ عُمَرٌ قَالَ كُنْتُ فِى الْحَطِيمِ مَعَ حُذِيفَةٌ فَذَكَرَ حَدِيثاً ثُم قالَ لَتُنْقَضَنَ عُرَى الِاسلامِ عُرُوةً عروة وَلَيْكُونَنَ ائِمَةٌ مُضِلُّونَ وَلَيَخُرُجنَّ على اَثُرِ ذَلِكَ اَلدَجَالُونَ الثَّلاثَةُ قُلتُ يا ابا عبدِ اللهِ قَد سَمِعُتَ هٰذَا الَّذِى تَقُولُ مِن رسولِ اللهِ عَلَى قَال نَعَم سَمِعْتُهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخُرُجُ الدّجال مِن يَهُودِيّةِ اَصُبَهَان رسولِ اللهِ عَلَى قَال نَعَم سَمِعْتُهُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَخُرُجُ الدّجال مِن يَهُودِيّةِ اَصُبَهَان اللهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

| ئے اسکومنکر کہاہے۔ | حاشيه لـ: امام ذهبيٌّ |
|--------------------|-----------------------|
|--------------------|-----------------------|

ترجمہ: حضرت عبداللہ ابن عرر نے فر مایا میں حطیم میں حضرت حذیفہ کے ساتھ تھا انھوں نے حدیث ذکر کی پھر فر مایا اسلام کی کڑیوں کو ایک ایک کر کے توڑا جائے گا اور گراہ کرنے والے قائدین ہونے اور اس کے بعد تین دجال تکلیں گے ۔ میں نے پوچھا اے ابوعبداللہ (حذیفہ ) آپ یہ جو کہدر ہے ہیں کیا آپ نے یہ بی کریم بھی ہی سے سنا ہے؟ انھوں نے جواب دیا جی ہاں، میں نے یہ حضور بھی سے سنا ہے اور میں نے نبی کریم بھی کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا کہ دجال میں میں جو دینا می ہیں جو کے سنا کہ دجال اصفہان کی یہودینا می ہیتی سے ضام ہوگا۔

بردوایت کافی طویل ہے جس کا پھے حصد ہے نہ تین چینیں ہوئی جس کواہل شرق واہلِ مغرب سنیں گے .... (اے عبداللہ ابن عمر قرماتے ہیں کہ میں نے (حضرت حذیفہ ہے) دریافت کیا، اپنے پیچے والوں (اہل وعیال) کی حفاظت کس طرح کرونگا، حضرت حذیفہ نے فرمایا اعکو تھم کرنا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چلے جا کیں، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ اگروہ (گھروالے) بیسب پھے چھوڑ کرنہ جا سیس ؟ فرمایا اعکو تکم کرنا کہ وہ ہمیشہ گھروں میں ہی رہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے کہا کہ اگر وہ یہ رہیمی نہ کرسکیس تو پھر؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا اے ابن عمر! خوف، فتنہ وفساد اور لوٹ مارکا ذمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بوچھا کہ اے ابن عمر! خوف، فتنہ وفساد اور لوٹ مارکا ذمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بوچھا کہ اے ابن عمر! خوف، فتنہ وفساد اور لوٹ مارکا ذمانہ ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے بوچھا کہ اے ابن عبداللہ (حذیفہ ) کیا اس فتنہ وفساد سے وکئی نجات ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا کون نہیں ،کوئی ایسا فتنہ وفساد نہیں جس سے نجات نہ ہو۔

فائدہ: آپﷺ نے ایک اور حدیث کے اندرا پنی امت کے بارے میں دجال کےعلاوہ جس فتنے کا ذکر کیا ہے وہ گمراہ کرنے والے قائدین ہیں۔

حضرت ابودرداء سروایت ہے کہ نبی کریم اللہ نے نفر مایا میں اپنی امت کے بارے میں جس چیز سے سب سے نیادہ ڈرتا ہوں وہ مگراہ کرنے والے قائدین ہیں۔ (رواہ ابو داؤد الطیالسی) دجال کے وقت انکی کثرت ہوگی اور بیقائدین دجالی قو توں کے دباؤیالا کی میں آ کرخودتو حق سے منہ موڑ ینگے ہی اینے مانے والوں کو بھی حق سے دور کرنے کا سبب بنیں گے۔

حضرت اساءٌ بنت یزیدانصاریہ ہے روایت ہے وہ فر ماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ میرے گھر میں

تشریف فر ما ہے، آپ گئے نے وجال کا بیان فرمایا آپ گئے نے فرمایا اس سے پہلے تین سال ہو نگے۔ (جنگی تفصیل ہے ہے) پہلے سال آسان اپنی ایک تہائی بارش روک لے گا، اور زمین اپنی ایک تہائی بیدا وار روک لے گا اور زمین بھی ایک تہائی بیدا وار روک لے گا اور زمین بھی اپنی دو تہائی بیدا وار روک لے گا اور زمین اپنی دو تہائی بیدا وار روک لے گا اور زمین اپنی بوری پیدا وار روک لے گا۔ اور تیسر سے سال آسان اپنی کمل بارش روک لے گا اور زمین اپنی بوری پیدا وار روک لے گا۔ البذا کھر والے اور داڑھوالے مویثی سب مرجا کیں گے۔ (ایسی قط سالی کی وجہ سے ہرتم کے مویثی ہلاک ہوجا کینگے)۔ (المعسم الکبیر ۲۰۶ مسند احمد)

فائدہ اندہ اندہ دوایت بیل ہے کہ آسان بارش دوک لے گا اور زمین اپنی پیداواردوک لے گی منداخی ابن راہویہ کی روایت میں ہے کہ تو ی السّماء تُمُطِرُ وَهِی لَا تُمُطِرُ وَتو ی کی منداخی ابن راہویہ کی روایت میں ہے کہ تو ی السّماء تُمُطِرُ وَهِی لَا تُمُطِرُ وَتَوَی اللّهُ صَن تُنْبِتُ وَهِی لَا تُمُبِن کہم آسان کو بارش برسا تا ہوادیکھو کے حالاتکہ وہ بارش برسا تا ہوادیکھو کے حالاتکہ وہ بیداوار بین اگارہی ہوگی لے۔

اس کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بارش بھی بر سے اور زیبن پیداوار بھی اگائے کین اس کے باوجود لوگوں کو کوئی فائدہ نہ ہو۔اور لوگ قبط سالی کا شکار ہوجا کیں۔جدید دوریں اس کی بے شار صور تیں ہوسکتی ہیں۔ عالمی زراعت کو اپنے قبغے میں کرنے کے لئے جو پالیسیاں یہودی دماغوں نے بنائی ہیں اس کے اثر ات اب ہمارے ملک تک پہونے چکے ہیں۔اس پر بحث ہم آ گے کرینگے۔ وجال کا حلیہ

عَنُ أَنِسِ بُنِ مَالِكِ قال قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ مَا بُعِثَ نبى إلا أَنْذَرَ أَمَّتَهُ اللهِ عَلَيْكَ مَا بُعِثَ نبى إلا أَنْذَرَ أَمَّتَهُ الْأَعُورَ الكَذَابَ آلا إِنّهُ أَعُورُ وَإِنّ رَبّكُمُ لَيُسَ بِأَعُورَ وَإِنّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِر (بحارى شريف ١٥٩٨)

ترجمہ: حضرت انس تخرماتے ہیں نبی کریم ﷺ نے فرمایا کوئی نبی ایسے ہیں جسیجے گئے جھوں نے اپنی امت کو کانے کڈ اب سے نہ ڈرایا ہو۔ سنو! بیٹک وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب یقینا کانانہیں ہے، اور اس کی دونوں آئھوں کے درمیان کا فرکھا ہوگا۔

| 179 | : | ص | ł | : | 2[0_6] | إ منداسحاق ابن را موبيه | حاشيه_ |
|-----|---|---|---|---|--------|-------------------------|--------|
|-----|---|---|---|---|--------|-------------------------|--------|

عِنِ بُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي ﴿ قَالَ أَعُورُ الْعَيُنِ اليُـمُنَىٰ كَانَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ (بعارى ١٥٩٠)

ترجمہ :حضرت عبد اللہ ابن عمر نی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں آپ ﷺ نے فرمایا(دجال)دا کیں آپ ﷺ نے فرمایا(دجال)دا کیں آگھ سے کا ناہوگا، آگی آگھ ایس ہوگی گویا یکیکا ہوا انگور۔

عن حُدَّديفةٌ قال قال رسولُ اللهِ ﴿ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَ الشَّعَرِ مَعَهُ جَنَّةٌ وَنارٌ فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ (مسلم ج: ٤ ص: ٢٢٤٨)

حفرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا دجال بائیں آگھ سے کا نا ہوگا گھنے اور بکھرے بالوں والا ہوگا،اس کے ساتھ جنت اور آگ ہوگی ،بس اسکی آگ (در حقیقت) جنت ہوگی اوراس کی جنت آگ ہوگی۔

فائدہ: دجال کے بالوں کے بارے میں فتح الباری میں ہے کان راسہ أغصان شحرة (بالوں کی زیادتی اور الجھے ہوئے ہونے کی وجہ ہے) اس کا سراس طرح نظر آتا ہوگا گویا کی درخت کی شاخیں ہوں۔

مسلم شریف کی دوسری روایت ہے کہ دجال کی ایک آ کھیٹھی ہوئی ہوگی (جیسے کسی چزپر ہاتھ چیر کراس کو پچکا دیا جاتا ہے)اور دوسری آ کھ پرموٹا دانہ ہوگا (پھلی ہوگی) اس کی آ کھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا جو ہرمومن خواہ پڑھا لکھا ہویا ان پڑھا سکو پڑھ لےگا۔ (مشکو۔ قصله سوئم حدیث ۲۲۷ )

منداحد کی روایت میں بیبھی ہے کہ اس کے ساتھ دوفر شتے ہوئے جو اس کے ساتھ دو نبیوں کی صورت میں ہوئے ، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو ان نبیوں کے اور انکے بالوں کے نام بھی بنا سکتا ہوں ، ان میں سے ایک اس ( دجال ) کے دائیں طرف ہوگا اور ایک بائیں طرف میں آنش ہوگی۔ دجال کے گاکیا میں تمہار ارب نہیں ہوں؟ کیا میں زندہ نہیں کرسکتا ؟ کیا میں موت نہیں دے سکتا ؟ تو ایک فرشتہ کے گاکہ تو جمونا ہے فرشتے کی اس بات کو دوسر نے فرشتے میں موت نہیں دے سکتا ؟ تو ایک فرشتہ کے گاکہ تو جمونا ہے فرشتے کی اس بات کو دوسر نے فرشتے

کے علاوہ کوئی اور انسان وغیرہ نہیں من سکے گا، تو دوسرا فرشتہ پہلے والے سے کہ گا'' تو نے سے کہا'' اس دوسرے فرشتے کی بات کوسب لوگ سنیں گے اور وہ سیمجھیں گے کہ بید جال کو سچا کہدرہا ہے۔ بیانجمی آزمائش ہوگی۔ (مسند احمد ج: ٥ ص: ٢٢١)

فائہ دجال ایک متعین شخص ہوگا کیونکہ احادیث میں داضح طور پراس بات کو بیان کیا گیا ہے۔لہذا کسی ملک کو د جال سمجھنا درست نہیں ۔ جبیبا کہ خوارج ، جہمیہ وغیرہ باطل فرقوں کا خیال ہے۔

قاضى عياض فرمات بين الهذه الاحاديث التي ذكرها مسلم وغيره في قصة المدجال حبّة لاهل السنّة في صحة وجود الدّجال وانّه شخص بعينه. (صحيح مسلم بشرح النووي)

تر جمہ: د جال کے واقعہ میں بیرساری احادیث جن کو امام مسلم وغیرہ نے ذکر کیا ہے د جال کے وجول کے وجول کے وجود کے چھے ہونے پردلیل ہیں،اوراس بات کی بھی دلیل ہیں کہ د جال ایک شخص معین ہوگا۔

ف٢:١س كى دونول آئكھيں عيب دار ہونگى \_

دجال کی آنکھوں کے بارے میں کئی روایات آئی ہیں۔ کہیں اس کودائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے اور کہیں بائیں آنکھ سے اس بارے میں مفتی رفیع عثانی صاحب مدظلہ العالی علاماتِ قیامت اور نزولِ میے میں فرماتے ہیں ''خلاصہ یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں عیب دار ہونگی۔ بائیں آنکھ موح (بنورجھی ہوئی اوردائیں آنکھ اگورکی طرح باہر کونکی ہوگی)۔

حافظ ابن جرعسقلانی نے طافیۃ کی تشریح یوں کی ہے خارجة مشل عین الجمل یعن د جال کی دائیں آکھ اونٹ کی آکھ کی طرح باہر کونکلی ہوئی ہوگی۔ (فتح الباری ج: ۱۳ ص: ۳۲۰)

فسناس مدیث میں بیہ کاس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ یہاں اسکے حقیقی معنیٰ مراد میں، البذا بیرخیال درست نہیں کہ اس سے مراد کسی کمپنی کا نام یا کسی ملک کا نشان ہے۔

امام وويٌ فرمات بي " الصحيح الذي عليه المحققون أنّ الكتابة المذكورة حقيقة جعلها الله علامة قاطعة بكذب الدّجال ". (شرح مسلم نووى )

ترجمہ: (اس بحث میں) درست بات جس پر محققین کا اتفاق ہے یہ ہے کہ (دجال کی پیشانی پر ) ندکورہ (کافر) لکھا ہوا حقیقت میں ہوگا۔اللہ نے اس کو دجال کے جھوٹ کی نا قابلِ تر دیدعلامت بنایا ہے۔

ف؟:اس لکھے ہوئے کو ہرمومن پڑھ لےگا۔ پھرسوال بیہ ہے کہ جب ہرایک پڑھ لےگا تو اس کے فتنے میں کوئی کس طرح مبتلا ہوسکتا ہے؟

اس کا ایک جواب تو وہ حدیث ہے جس میں بیآتا ہے کہ بہت سے لوگ اس کو پہچانے کے باو جود بھی اپنے گھر باراور مالی فائدہ کے لئے اس کے ساتھ ہوئے ۔

دوسراجواب میہ ہوسکتا ہے کہ پڑھنے اور اس کو بھھ کرعمل کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ آج کتنے ہیں مسلمان میں جو قر آن کے احکامات کو پڑھتے تو ہیں لیکن عمل سے اس کونہیں مانتے۔وہ میہ جانتے ہیں کہ سودی نظام اللہ سے کھلی جنگ ہے لیکن عملاً اس میں ملوث ہیں۔

دجال کے وقت بھی بہت سے لوگ جو اپنا ایمان ڈالر اور دنیاوی حسن کے بدلے بچ کے ہوئے، جضوں نے ایمان کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کر لیا ہوگا، جضوں نے اللہ کے نام پر گئنے کے بجائے دجال کی طاقت کے سامنے سر جھکا دیا ہوگا تو وہ اس کا کفر نہیں پڑھ پا کیں گے۔ بلکہ اس کو وقت کا میچا اور انسانیت کا نجات دہندہ ثابت کر رہے ہوں گے اور اس کیلئے دلائل ڈھونڈ کر لا رہے ہوں گے اور اس کیلئے دلائل ڈھونڈ کر لا رہے ہوں گے دجال کے خلاف لڑنے والوں کو گمراہ کہا جار ہا ہوگا۔ پھر بھی انکا اپنے بارے میں یہی دعویٰ ہوگا کہ وہ مسلمان ہیں۔ حالانکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ یہ سب اسلئے ہوگا کہ انکی بد اعمالیوں اور شقاوت قبلی کے باعث انکی ایمانی بصیرے ختم ہو چکی ہوگی۔

یہ م اپی طرف سے نہیں کہ رہے بلکہ یہ مطلب شارح بخاری حافظ ابن جم عسقلائی اور شارح مسلم امام نووی نے بیان فرمایا ہے۔ فتح الباری میں ہے " فیسخسلق الله للمؤمن الاحد اک دون تعلّم . چنانچہ الله تعالی مومن کو بغیر ( لکھائی پڑھائی) سیکھے ہوئے اس ( لکھے ہوئے) کی سمجھ عطافر مادےگا۔امام نووی فرماتے ہیں"فیسظھر الله المؤمن علیها وی خفیها علی من اداد شقاوته" ۔ تو اللہ تعالی مومن کواس پر مطلع کردینگے اور جوشقاوت چا ہتا ہواس پر

اس کوفی رکیس کے۔ (نووی شرح مسلم)

#### دجال كافتنه بهت وسيع موكا

آ قائے مدنی ﷺ صحابہ گی جس محفل میں بھی د جال کا بیان فرماتے تھے وہاں صحابہ پرخوف طاری ہوجا تا تھا اور صحابہ رُونے لگتے تھے لیکن کیا وجہ ہے کہ آج مسلمان اس کے بارے میں پچھ فکر بی نہیں کرتے ؟

شایداس کی وجہ سے کہ آج لوگ اس فتنے کو اس معنیٰ میں بجھنے کی کوشش نہیں کرتے جس معنیٰ میں آپ وہ اللہ نہیں کہ ہے۔ آج آگر کوئی مسلمان سے صدیث سنتا ہے کہ دجال کے پاس کھانے کا پہاڑا ور پانی کی نہر ہوگی ، تو اس حدیث کو وہ اس حال میں سنتا ہے کہ اس کا پید بھرا ہوتا ہے اور ترکلے اس کو پانی کی کوئی طلب نہیں ہوتی ۔ لہذا وہ دجال والے حالات کو بھی اپنے بھر بے پیٹ اور ترکلے والی صورت حال پر بی قیاس کرتا ہے ، اور سے حدیث سنتے وقت اس کی آئھوں کے سامنے سے منظر بالکل نہیں آتا کہ وہاں حالت سے ہوگی کہ دنوں سے نہیں بلکہ ہفتوں سے روٹی کا ایک نکڑا بھی دیکھنے کو بالکل نہیں آتا کہ وہاں حالت سے ہوگی کہ دنوں سے نہیں بلکہ ہفتوں سے روٹی کا ایک نکڑا بھی دیکھنے کو بہد سے حلق میں کا نئے جو رہے ہوگئے ۔

جب گھر کے اندرآپ قدم رکھیں گے تو نظروں کے سامنے آپ کا وہ کنے جگر ہوگا جس کے ایک اشارے پر آپ اس کی ہر خواہش پوری کردیا کرتے تھے ،اب وہی بچہ آپ کے سامنے ہے ، شدت پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے ، کی دن کے فاقے نے گلاب جیسے چہرے سے زندگی کی شدت پیاس سے زبان باہر نکلی ہوئی ہے ، کئی دن کے فاقے نے گلاب جیسے چہرے سے زندگی کی تمام رونقوں کو چھین لیا ہے ، یہ منظر و کھی کر آپ کا دل تڑپ اٹھتا ہے اور آپ لا چاری و بے لی کے عالم میں اپنے جگر کے نکڑے سے دوسری طرف مند پھیر لیتے ہیں ، دوسری طرف ... حسر توں کا بت بی آپ کی ماں ... ہاں ... ماں ... جس نے آپ کو بھی بھو کے پیٹ نہیں سونے دیا ، جو آپ کی پیاس کو آپ کے اشاروں سے بچھ جاتی تھی ، جس نے آپی تمام خوشیوں اور ار مانوں کو آپ کے نام کردیا ... آج وہی آپ کی ماں ... نگا ہوں میں ہزاروں سوالات لئے جوان بیٹے کی طرف اس امید کے دیکھر بی کے دیگر بیٹا آج ماں کی ممتا

کی خاطر پانی کا ایک قطرہ ضرور کہیں سے لایا ہوگا،آپ کا چہرہ بجھنے والی مال آج بھی میلے کے چرے بر لکھے جواب کو بڑھ لیتی ہے اور مال کی آنکھوں سے جوان بیٹے کی بے بی پراشکول کے قطرے گرتے ہیں، تو آپ کا کلیج منہ کوآنے لگتاہے، آپ اندر ہی اندر ٹوٹ چھوٹ کا شکار ہورہے ہیں، آپ پھردوسری طرف مندموڑتے ہیں، شایداس کونے میں کوئی ندہو کیکن وہاں...آپ کی شریکِ سفر ہے...جس نے ہرامتحان کی گھڑی میں آپ کوحوصلہ دیا ،کیکن... آج اس کے ہونٹ سو کھ چکے ہیں، ضبط کاسمندراندر ہی اندرموجیس مارر ہا ہے،اور یکا کیا ہے جاندکود کھ کردل میں چھے اشکوں کے سمندر میں طوفان پیدا ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی محبت ایے ہی اشکوں میں لیصنے تکی ....اب آخر آپ بھی تو انسان ہیں ... آپ کے سینے میں بھی تو گوشت کا لوتھڑا ہی دھڑ کتا ہے...آخرکب تک اناء(Ego) کے خول میں خود کو چھیا سکتے تھے...اب جبکہ تمام مادی سہارے ٹوٹ گئے،امیدوں کے تمام پتوار ہاتھوں سے چھوٹ گئے ...تو آپ کی آئکھوں نے بھی رخساروں كونم كرناشروع كرديا....ايك طرف بلكتامعصوم بچه....مال كى ممتا...بيوى كى محبت ....انسب ك غمول نے آپ كے دل كورا نگ كى طرح كيكھلا ديا....اوركوئى بھايا ركھنے ولا بھى ميسرنہيں....اور كيے ہوكہ ہرگھر...اور ہر در ميں يهي منظر ب ....ايے وقت ميں باہر سے كھانے كى خوشبواور يانى کی آواز سنائی دیتی ہے....آپ بھی اور آپ کے بیار ہے بھی سب دوڑتے ہوئے بآ ہرجاتے ہیں .... تو سامنے دیچ کراپیا لگتا ہے کہ اب مشکل کی گھڑی ٹل گئی....انسانوں کے اس جنگل میں کوئی مسيحا آپنجيا....آنے والا' دمسيحا''...اعلان كرتاہے كه بھوك و پياس كے مارے ہوئے لوگو! بيلذيذ خوشبودار کھانے اور یہ مختدا میٹھا یانی تمہارے ہی لئے ہے ..... یہ سنتے ہی آپ اور آپ کے پورے گھر اورشہر میں جیسے آ دھی زندگی یوں ہی لوٹ آئی ...مسیحا پھر کہتا ہے ... بیسب پچھتمہارے لئے ہی ہے لیکن ....کیاتم اس بات کو مانتے ہو کہ اس کھانے اور یانی کا مالک میں ہوں؟ کیاتم اس حقیقت کوشلیم کرتے ہو کہ بیسب کچھ میرے افتیار میں ہے؟

کھانے اور پانی کی طرف آپ کے بڑھتے ہوئے قدم تھوڑی دیر کے لئے رک گئے ،اور آپ کچھ سوچنے لگے، آپ کی یا داشت نے کہا کہ بیالفاظ کچھ جانے پہچانے لگتے ہیں،اور آپ کو یادآ گیا کہ یہ ''میجا''کون ہے؟لین جمی ...آ کیے پیچھے سے بیچ کے بلکنے کی آوازیں تیز ہونے لگیں، ماں کی چینیں سائی دیں آپ دوڑے ہوئے گئے تو آپ کے جگر کا کلڑا...آپ کا بیٹا ...موت وحیات کے درمیان للک رہا ہے کداگر پائی کا قطرہ لل جائے تو آپ کا بچ پھڑنے سے خیکی مسلما ہے ...اب ایک طرف بیچ ماں اور بیوی کی محبیتیں ہیں ...دوسری طرف ایک سوال کا جواب ہے۔ایک طرف خوشیوں بھرا گھر ہے اور دوسری طرف ماتم کدہ ہے، گویا ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف ماتم کدہ ہے، گویا ایک طرف آگ ہے اور دوسری طرف خوبصورت باغات ہیں۔ ذرا بتائے ...ذہن کے بند در پچوں کو کھول کر سوچئے کیا معالمہ اتنابی آسان ہے جتنا آپ بجھر ہے ہیں؟ شاید نہیں بلکہ یہ فتنہ تاریخ انسانی کا سب سے معالمہ اتنابی آسان کے جتنا آپ بجھر ہے ہیں؟ شاید نہیں بلکہ یہ فتنہ تاریخ انسانی کا سب سے بھیا تک فتنہ ہے۔

یہ سب پڑھ کر پریشاں ہوگئے کیا ابھی پچھ در پہلے تک یہیں تھے نمانہ ہوگیا تم کو گئے کیا

عَنُ عِمُوانَ بُنِ حُصَيُنِ قال سَمِعتُ رسولَ الله عَنْ قال ما بَيُنَ خَلقِ آدم الى قيام السّاعةِ فتنة اكبرُ عند الله مِن الدجال. هذا حديث صحيح على شرط البحارى ولم يعرجاه (مستدرك ج: ٤ ص: ٥٧٣) [

ترجمہ: حضرت عمران بن حصین کابیان ہے میں نے رسول اللہ و و ماتے سا کہ آدم کی پیدائش اورروزِ قیامت کے درمیان ایک بہت بڑا فتنظ ہم ہوگا اوروہ دجال کا فتنہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے ما بین خلق آدم اللیٰ قیام الساعةِ خلق اکبرُ من الدَّجالِ (مسلم جن٤ صن٤٦٦١)

عن ابى هريرة قال قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ إِذَاتَشَهَدَ اَحَدُكُم فَلْيَسْتَعِدُ بِاللهِ مِنُ اَرْبَع يَقُولُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّهُ مِنُ اللهِ عَلَيْكُ إِنَّهُ فِي اللهِ مَنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَمِنُ فِينَةِ الْمَحْيَاوَ الْمَمَاتِ وَمِنُ شَرِّ فِينَةِ الْمَسِيعُ الدِّجَالِ (صحيح مسلم ج: ١ ص: ٤١٢)

| الذهبي | عنه | سكت | ميه له | 6 |
|--------|-----|-----|--------|---|
|        |     |     |        |   |
|        |     |     |        |   |

ترجمہ: حضرت ابو ہریرۃ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ''جبتم میں سے کوئی (اپنی نماز میں ) تشہد پڑھ کر فارغ ہوجائے تو اللہ سے چار چیزوں کی بناہ مائے۔ اور کہے اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری بناہ چاہتا ہوں اور قبر کے عذاب سے اور موت وحیات کے فتنے سے اور سے دجال کے شرسے۔ (مسلم شریف ج: ۱ ص: ۲۱۲)

فائدہ: نبی کریم ﷺ اپنے پیارے صحابہ رضوان اللہ علیم اجمعین کوئس قدر دجال ہے بچانے کی فکر کرتے تھے کہ ان کونماز میں درود شریف کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں بید عاسکھلا رہے ہیں۔

عن حـذيفةٌ قال إنّى سَمِعُتُهُ يَقُولُ إِنّ مَعَ الدَّجَالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وِنَاراً فَامّا الّذِى يَـرَى النّـاسُ أَنّهـا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ وأمّا الّذي يَرَى النّاسُ أَنّه ماءٌ باردٌ فَنَارٌ تُحُرِقُ فَمَنُ أَدُرَكَ مِنْكُم فَلْيَقَعُ فِي الّذِي يَرَى أنّها نارٌ فإنّه عذبٌ باردٌ (بحارى ج:٣ ص: ١٢٧٢)

ترجمہ: حضرت حذیفہ قرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے ساکہ دجال اپنے ساتھ پانی اور آگ لے کر نکلے گا۔ جس کولوگ پانی سمجھیں گے حقیقت میں وہ حجلساد ہے والی آگ ہوگی۔ اور جس کو آگ خیال کرینگے وہ حقیقت میں شنڈ اپانی ہوگا۔ سوتم میں ہے جو شخض دجال کو پائے تو وہ اپنے آپ کواس چیز میں ڈالے جس کواپی انکھوں سے آگ دیکھا ہے۔ اس لئے کہ وہ حقیقت میں میٹھا اور شنڈ ایانی ہے۔

فائدہ ۔ایک دوسری حدیث میں دجال کے ساتھ دوٹیوں اور گوشت کے پہاڑ کا ذکر ہے۔
مطلب میہ ہے کہ جواس کے سامنے جھک جائیگا سکے لئے دولت اورغذائی اشیاء کی فراوانی ہوجائے
گی اور جواس کے نظام کوئیس مانے گا اس پر ہرقتم کی پابندی لگا کران پر آگ برسائیگا۔جیسا کہ ہم
نے کہا کہ دجال کے آنے سے پہلے اس کا فتند شروع ہوجائیگا۔افغانستان اور عراق پر آگ کی بارش
اور جن لوگوں نے ابلیسی قو توں کی بات مان لی ان پر ڈالروں کی بارش کی جارہی ہے۔

# بإنى پر جنگ اور دجال

جہاں تک پانی کا ذکر ہے ممکن ہے کہ ابھی لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے کہ پانی کے بارے میں دجال کی کیا جنگ ہو حکتی ہے۔ پانی ہر جگہ اللہ جاتا ہے؟ اس کو سمجھنے کیلئے اس وقت دنیا میں پانی کی صورت حال کو سمجھنا ہوگا۔ دنیا میں پینے کے پانی (Potable Water) کے دو بڑے ذخیر ہے (Reservoir) ہیں۔ (۱) برفانی پہاڑجس کے ذخائر 28 ملین کیو بک کلومیٹر ہیں۔ (۲) زیر زمین پانی کے ذخائر جو 8 ملین کیو بک کلومیٹر ہیں۔

اس طرح دنیا میں موجود پینے کے پانی کی بڑی مقدار برف ہوتی ہے جو پکھل کر مختلف دریاؤں کے ذریعے انسانوں تک پہنچی ہے۔ جبد زیر زمین پانی اس کے مقابلے میں کم ہوتا ہے۔ برف کے یہ ذخیر ہے انثار ٹیکا اور گرین لینڈ میں زیادہ ہیں۔ اور ان دونوں جگہوں پر کی مسلم ملک کا کوئی حق نہیں ہے۔ اب رہے زیر زمین پانی کے ذخائر تو اس میں بھی دوقتم کے علاقے ہوتے ہیں۔ ایک ہموار (Plain) علاقے دوسرے پہاڑی علاقے۔ ہموار علاقوں میں شہروں میں پینے کے پانی پر قصد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیونکہ شہروں میں پانی کا تمام انحصار کی جیل یا مرکاری ٹیوب ویل سے پائپ لائن کے ذریعے آنے والے پانی پر ہوتا ہے۔ لہذا شہری لوگ پانی مرکاری ٹیوب ویل سے پائپ لائن کے ذریعے آنے والے پانی پر ہوتا ہے۔ لہذا شہری لوگ پانی کے لئے مکمل طور پروہاں کی انتظامیہ کے رحم وکرم پر ہوتے ہیں۔ یہاں یہ بات یا در ہے کہ دجال کا فتہ شہروں میں زیادہ تحت ہوگا اور شہروں کی آگر آبادی اس فتنے میں جتلا ہوجائے گی۔ البتہ دیجی علاقوں کے پانی پر قبضے کے لئے دجالی تو تیں آئی تمام تو انا ئیاں لگادیں گی۔

مستنقبل میں دنیا میں پانی پر جنگوں کی افواہیں آپ سنتے ہی رہتے ہیں۔اسرائیل کا اردن فلسطین، لبنان اور شام کے ساتھ ، ترکی کا عراق کے ساتھ اور بھارت کا پاکتان اور بنگلہ دلیش کے ساتھ پانی کے بارے میں تنازع زندگی اور موت کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہود وہنود، دونوں کی بی سے فطرت ہے کہ وہ صرف خود جینے پر اکتفائمیں کرتے بلکہ پڑوی کو مٹاکر جینے کے نظر بے پر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کی طرح اسرائیل نے بھی پہلے ہی بچیرہ طبر میکا رخ کھمل اپنی طرف کرلیا ہے، اور مسلمانوں کو پانی سے محروم کرکے اسنے صحرا میں اس کوگرا تا ہے۔اسکی تفصیل طرف کرلیا ہے، اور مسلمانوں کو پانی سے محروم کرکے اسنے صحرا میں اس کوگرا تا ہے۔اسکی تفصیل

عالم اسلام میں بہنے والے دریاؤں پراگر دجائی تو تیں ڈیم بنادیں اوران ڈیموں پران تو توں کا کنٹرول ہوجائے، تو دریاؤں کا پانی بند کر کے پورے کے پورے ملک کوصحراء میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ جب دریا بند ہوجا کینگے تو زیرِ زمین پانی بہت نیچے چلا جائیگا اورایک وقت آئے گا کہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی بھی نہیں ہوگا، اور وہ قطرے قطرے کے بحتاج ہوجا کینگے۔ شام، اردن اور فلطین کے پانی کی صورت حال ہم آگے بیان کرینگے۔ یہاں ہم عراق مصر، اور پاکستان کا ذکرکرتے ہیں۔

عراق: عراق میں دو ہوے دریا د جلہ (Tigris) اور فرات بہتے ہیں، اور دونوں ہی ترک سے آتے ہیں۔ دریائے فرات پرترکی نے اتا ترک ڈیم بنایا ہے جو د نیا کے ہوئے ڈیموں میں سے آتے ہیں۔ دریائے فرات پرترکی نے اتا ترک ڈیم بنایا ہے جو د نیا کے ہوئے دریائے فرات کے پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ (Reservoir میں 1816 مرائے کلومیٹر ہے۔ اس کو بھرنے کے لئے دریائے فرات کو برسات کے موسم میں ایک مہینے تک کمل اس میں گرانا ہوگا۔ سے تن کی خورت پوری کرنے کے لئے ایک مہینے تک فرات کے پانی کوعراق نہیں جانے دے گا۔ اسلامی حوالے سے ترکی حکومت کی صورت حال سب کے سامنے ہے۔ اور حالات یہ بتا دے ہیں کہ مستقبل میں ان کا مزید جھکا وَعالَی دجالی اتحاد کی طرف ہوگا۔

معمز:مصر کاسب سے بڑا دریا دریائے نیل (Nile) ہے، کیکن یہ بھی وکٹور میچھیل (یوگینڈا سینٹرل افریقد ) سے آتا ہے۔ دریائے روانڈ ادریائے نیل کے پانی کاسب سے بڑا ذریعہ ہے۔

پاکستان: پاکستان کے اکثر بڑے دریا بھارت سے آتے ہیں۔ اور بھارت ان پرڈیم بنار ہا ہے۔ دریائے چناب پر بنگلیہارڈیم بھارت مکمل کر چکا ہے۔ ای طرح دریائے نیلم پر بھی کشن گنگا ڈیم بنایا جارہا ہے۔ اس طرح بھارت پاکستان کا پانی روک کر ہماری زمینوں کو صحراء میں تبدیل کرنا اور ہمیں پیاس کی مار مارنا جا ہتا ہے۔

| <b>بمارت: ب</b> ھارت نے بنگلہ دیش کی جانب بہنے والے دریا وَں پر ڈیم ہنا کر جو حالت بنگلہ دیش |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ل ہے،اس ہے ہمیں بھارت کے عزائم سجھنے میں کوئی خوش فہی نہیں ہونی چاہئے۔اس بات کو سجھنے        |
|                                                                                              |

کے بعداب سیمجھنامشکل نہیں کہ د جال شہروں کے علاوہ دیہا توں کے پانی پر کس طرح قبضہ کرلے گا۔ جب بارشیں بند ہوجائیں گی ( جیسا کہ حدیث میں آیا ہے) دریا سو کھ جائینگے تو ظاہر ہے زمین کے پنچے موجود پانی کے ذخائر ختم ہوجائیں گے۔

## چشمون كامينها ياني يانيسك منرل واثر؟

اب رہا بیسوال کہ دجال بہاڑی علاقوں کے بے شارچشموں اور نالوں کو کس طرح اپنے کنٹرول میں کرسکتا ہے؟

یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ دجال کا فتنہ پہاڑوں میں کم ہوگا،اور جو پہاڑجد یہ جابلی تہذیب سے بالکل پاک ہو نگے وہاں اس کا فتنہ بین ہوگا۔لہذا پہاڑی علاقے کوگ پانی کے حوالے سے کم پریشان ہو نگے۔اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان قوتوں کی جانب سے پہاڑی علاقوں میں چھ محنت نہیں ہورہی، بلکہ اس وقت ان کا ساراز ور پہاڑی علاقوں کے پانی کو کنٹرول کرنے پر ہے۔آپ نے تاریخ میں پڑھا ہوگا بلکہ صحرائی اور پہاڑی علاقوں میں دیکھا بھی ہوگا کہ آپ کو آبادیاں ان جگہوں پر نظر آئیکی، جہاں پانی کے قدرتی ذخائر مثلاً دریا، چشے یا برفانی نالے بہتے سے ۔پہلے لوگ سڑک اور بازار کود کھی کرکسی جگہ آباد نہیں ہوتے تھے بلکہ ان جگہوں پر آباد ہوتے تھے جہاں پانی موجود ہوخواہ اسکے لئے آفیس پہاڑوں کی بلند چوٹیوں پر بی کیوں نہ آباد ہونا پڑتا ہو لیک ہو لیکن آج پہاڑی علاقوں میں بھی یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ ان جگہوں پر آباد ہونے کو ترجے دیتے ہیں جہاں انسانوں کی بھیٹر بھاڑ زیادہ ہو۔اب گھر بنانے کے حوالے سے آئی پہلی ترجے قدرتی پانی کے ذخیر نہیں ہوتے بلکہ ان کا انحمار پانی کی ان ٹیکوں پر ہوتا ہے جو مختلف ترجے قدرتی پانی کے فنڈ سے ان علاقوں میں بوتے بلکہ ان کا انحمار پانی کی ان ٹیکوں پر ہوتا ہے جو مختلف مربائے کو نہ کے فنڈ سے ان علاقوں میں بین بائے جارہے ہیں۔

یمی وہ سوچ کی تبدیلی ہے جوعالمی یہودی ادارے پہاڑی لوگوں میں لانا چاہتے ہیں، تاکہ پہلوگ ان قدرتی پانی کے ذخیروں پرانحصار کرنا چھوڑ دیں جس پر کسی کا قبضہ کرنا انتہائی مشکل ہے۔ سوچوں کے اس انقلاب کے لئے پہاڑی علاقوں میں مغرب کے فنڈ سے چلنے والی این جی اوز کی جانب سے جومحنت ہور ہی ہے اس کا مشاہدہ آپ کو پہاڑی علاقوں میں جاکر ہوسکتا ہے۔ اس تمام محنت کا خلاصہ یہ ہے کہ دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں جدید جابلی تہذیب کے اثرات پنچاد کے جا کیں۔ اسکے لئے عالمی یہودی اداروں کا خصوصی فنڈ ہے جو ساحت، فلاقی کاموں ،تعلیم نسواں اور علاقائی ثقافت کے فروغ کے نام پر دیا جا تا ہے۔ دور دراز کے پہاڑی علاقوں میں سڑک اور بجل کی فراہمی بھی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی خصوصی ہدایات کا حصہ ہوتی بیں۔ پہاڑی علاقوں میں موجود چشموں کے پائی کے بارے میں یہ پروپیگنڈہ ہٹر و کیا جاچکا ہے کہ اس پائی کو پینے سے بیاریاں لگ جاتی ہیں۔اس طرح وہ پہاڑوں میں رہنے والوں کو جڑی کے بوٹیوں سے بھر پور پائی سے محروم کر کے فیسلے (Nestle) کی بوٹیوں میں بند پرانے پائی کا عادی بوٹیوں سے جو کھل یہود یوں کا ہے۔

سال 2003 کو تازہ پانی کا عالمی سال قرار دیا گیا تھا۔ (اور ان کے ہاں تازہ پانی کی تعریف یہ ہے کہ وہ پانی جوکٹر القومی کمپنیوں کے ذرائع سے حاصل کیا جائے )۔ اسکے تحت انتہائی زور وشور سے اس بات کا پروپیگنڈہ کیا گیا کہ دنیا سے پینے کا پانی ختم ہوتا جارہا ہے۔ بیسلے منرل واٹر کا بڑھتا ہوا استعال اس پروپیگنڈے کا اثر ہے۔ تعجب ہاں پڑھے کھے لوگوں کی عقلوں پرجو پہاڑی علاقوں میں صاف شفاف چشموں کا پانی چھوڑ کر دہاں بھی بو تکوں میں بند پراتا پانی استعال کرتے ہیں۔ حالانکہ چشموں کا پانی صرف پانی ہی نہیں بلکہ اس میں پیدے کے امراض سے شفاء بھی ہے۔ اسکے جواب میں کہا جا تا ہے کہ ڈاکٹر ول نے کہا ہے کہ چشموں کا پانی نقصان دہ ہے۔ جب ہے۔ اسکے جواب میں کہا جا کہ چشموں کا پانی نقصان دہ ہے۔ جب کے حام المن کے ڈاکٹر۔ اب بھی پوچھا جا تا ہے کہ کون سے ڈاکٹر؟ تو کہتے ہیں عالمی ادارہ صحت (W.H.O) کے ڈاکٹر۔ اب بھی کے علم کو پیت نہیں کہ World ہے کہ اس چیز کا مخفف (Abbriviation) ہے؟ کاش یہ لوگ ان کے بارے میں ذرا بھی کور کر لیتے کہ یہ Organization عالی ادرہ صحت کا مخف ہے)؟ کاش یہ لوگ ان کے بارے میں ذرا بھی غور کر لیتے کہ یہ کہ ساملان کرتے ہیں جو یہودی عراری میں اعلان کرتے ہیں جو یہودی مامیدوروں کے مفاد میں ہو۔

ندكورہ بحث كاخلاصه يد ہے كه دنيا كے ميٹھے يانى كے ذخائر يركنٹرول كرنے كے لئے اس

وقت عالمی مالیاتی ادار ہے اور این جی اوز مستقل گئے ہوئے ہیں اور مختلف جیلے بہانوں سے ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔

### دجال کہاں سے نکلےگا؟

عَن اِسحاق بُن عَبُدِ اللهِ قال سَمِعُتُ أَنَسَ بُنَ مَالِكٍ يَقُولُ يَتَّبِعُ الدَّجَالَ سَبُعُونَ أَلْفاً مِنُ يَهُودِ أَصْبَهَانَ عَلَيُهِمُ الطَّيَالِسَةُ (صحيح مسلم ج: ٤ ص: ٢٢٦٦)

حضرت اسحاق ابن عبداللہ ہے روایت ہے انھوں نے فر مایا کہ میں نے انس ابن مالک کو فرماتے ہوئے سنا کہ اصفہان کے ستر ہزاریہودی دجال کے پیرو کار ہوئے ، جنکے جسموں پرسبز رنگ کی چادریں (یا کچے ) ہو نگے۔

فائدہ: جیسا کہ پیچھے گذر چکاہے کہ اسرائیل کے اندرریشم سے ایک خاص قتم کا لباس تیار کیا جار ہاہے جوائے مذہبی پیشواد جال کے آنے پر پہنیں گے۔

حضرت عائش صدیقت فرماتی ہیں کہ حضور بھیمرے پاس تشریف لائے تو ہیں اس وقت بیٹھی ہوئی رورہی تھی آپ بھے نے رونے کا سبب پوچھا۔ میں نے کہا یارسول اللہ دجال یاد آگیا تھا۔ اس پر رسول اللہ بھانے فرمایا کہا گروہ میری زندگی میں نکلاتو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں اور اگر دجال میرے بعد نکلاتو پھر بھی تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اسکا جموٹا ہونے کے نے اتناہی کافی ہے کہ وہ کاناہوگا اور تمہار ارب کانائیس ہے، وہ اصفہان کے ایک مقام یہودیہ سے نکے گا۔ لے (مسند احمد جن آس درور)

حفزت عمر وابن تر یث حفزت ابو بکر صدیق سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا د جال روئے زمین کے ایک ایسے حصہ سے نکلے گا جومشرق میں واقع ہے اور جس کوخراسان کہا جاتا ہے ،اسکے ساتھ لوگوں کے کتنے ہی گروہ ہو نگے اور ان (میں سے

حاشيه: لـ اسناده حسن

فائدہ ا: د جال کے ساتھ ایک گروہ ایسا ہوگا جنگے چہرے پھولی ہوئی ڈ ھال کے مانند ہونگے کیا واقعی انکے چہرے ایسے ہونگے یا پھرانھوں نے اپنے چہروں پرکوئی الی چیز پہن رکھی ہوگی جس سے وہ اس طرح نظر آرہے ہونگے ؟ واللہ اعلم

فائدہ ۱۶ خراسان: اس حدیث میں خراسان کو دجال کے نکلنے کی جگہ بتایا گیا ہے۔ دجال کا خروج پہلی روایت میں اصفہان اوراس روایت میں خراسان سے بتایا گیا ہے۔ اس میں کوئی تعارض نہیں کیونکہ اصفہان ایران کا ایک صوبہ ہے اور ایران بھی پہلے خراسان میں شامل تھا۔

خراسان کے بارے میں اس تشکر کا بیان گذر چکا ہے جوامام مہدی کی حمایت کے لئے آئیگا۔ للبذاحضرت مہدی کے تشکر کے آثار اگر ہم پور نے خراسان میں تلاش کریں تو وہ افغانستان کے اس خطہ میں نظر آتے ہیں جہاں اس وقت پختون آبادی زیادہ ہے۔ للبذا قرائن کود کیھتے ہوئے کہا جائے گا کہ حضرت مہدی کی حمایت کرنے والانشکر خراسان کے اس حصہ ہے جائے گا جہاں اس وقت طالبان تحریک کا زور ہے۔ البتہ وہ روایت جس میں دجال کے نکلنے کی جگہ عراق اور شام کے درمیانی علاقے کو بتایا گیا ہے، اس میں بظاہر تعارض نظر آتا ہے۔ اس کی تطبیق میہ ہوگئی ہے کہ اسکاخ وج تو اصفہان ہے، ہوگا، البتہ اسکی شہرت اور خدائی کا دعوی عراق میں ہوگا، البتہ اسکی شہرت اور خدائی کا دعوی عراق میں ہوگا، اسلئے اس کو بھی خروج کہدیا گیا ہے۔

یہاں دجال کے نکنے کا مقام اصفہان میں یہودینا می جگہ بتایا گیا ہے۔ بختِ نصر نے جب بیت الممقدس پرحملہ کیا تو بہت سے یہودی اصفہان کے اس علاقے میں آکر آباد ہوگئے تھے، چنا نچہ اس علاقہ کا نام یہودیہ پڑگیا۔ یہودیوں کے اندراصفہانی یہودیوں کا ایک خاص مقام ہے۔ انکی ایمیت کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جاسکتا ہے جس میں آتا ہے کہ دجال کے ساتھ ستر ہزار

| نے سی کہاہے۔ | حاشیه از ترندی کی اس روایت کوعلامدالبانگ |
|--------------|------------------------------------------|
| 📵            |                                          |

اصنہانی یہودی ہو نگے۔ پرنس کریم آغا خان فیملی کا تعلق بھی اصنہان ہے ہے۔اوراس خاندان نے بہودی ہونگے۔ پرنس کریم آغا خان فیملی کا تعلق بھی اصنہان ہے ہیں وہ اس پائے گی ہیں کہ اگر اس دور میں دجال آجائے تو بیخاندان دجال کے بہت قر بی لوگوں میں شامل ہوگا۔اسکے علاوہ اور بھی بہت ی شخصیات ہیں جواصنہانی یہودی ہیں اور اس وقت عالم اسلام کے معاملات میں بہت اثر ورسوخ رکھتی ہیں۔

### عراق کے بارے میں ایک جیران کن روایت

هَيُشَم بن مالك الطّائي رَفَعَ الحَدِيثَ قَالَ يَلَى الدّجالُ بالعراق سَنتين يُحُمَدُ فيها عَدُلُه وتَشُرَاتُ النّاسُ الِيهِ فَيَصُعَدُ يوماً المنبرَ فَيَخُطُبُ بِها ثُمّ يُقْبِلُ عَلَيهِم فَيقولُ لَه قائلٌ ومَن رَبُّنا فيقول أنا عَلَيهِم فَيقولُ لَه قائلٌ ومَن رَبُّنا فيقول أنا فينكَرُ مُنكِرٌ مِن النّاسِ مِن عِبادَ اللهِ قَولَه فَيَاخُذُه فَيَقُتُلُه إِ (الفتن نعيم بن حماد ج:٢ ص: ٥٣٩)

ترجمہ: بیٹم ابن مالک الطائی مرفوعاً روایت کرتے ہیں فر مایا د جال (اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے) دوسال تک عراق پر حکومت کریگا ، جس میں اس کے انصاف کی تعریف کی جائے گی ، اور لوگ اس کی طرف تھنچ چلے آئیں گے۔ پھروہ ایک دن منبر پر چڑھے گا اور عراق کے بارے میں تقریر کرے گا (کہ میں نے یہاں عدل وانصاف قائم کردیا ہے۔) پھر لوگوں کے سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا ۔ کیا اب وقت آنہیں گیا کہتم اپنے رب کو پہچان لو؟ اس پر ایک شخص کہے گا ، اور جمار ارب کون ہے گا و د جال کہے گا ۔ ہیں ۔ بین کرایک اللہ کا بندہ اس کے اس دعوے کو جھٹلا کے گا ۔ چنا نچہ د جال اس کو پکڑ کر قل کردے گا ۔ (الفنن نُعیم ابن حماد ج: ۲ ص: ۲ ص: ۲ ص

عَن عِمرانَ بنَ حُصَيُنِ قال قال رسولُ اللهِ اللهِ مَنُ سَمِعَ بِالدّجالِ فَلْيَناً عَنهُ فَوَاللهِ إِن الرَّجُلَ لَيَأْتِيه وَهُو يَحْسِبُ أنه مُؤمنٌ فَيَتَّبِعُه مِمَا يُبُعَثُ به مِن الشُبُهَاتِ. ٢ (ابو داؤد ٣٧٦٢)

حاشیر ل اس روایت میں ابو بکر بن ابی مریم رادی ضعیف ہیں۔ (مجمع الزوائد)۔ حاشید سے علامدالبائی نے اس روایت کوسیح کہا ہے۔

ترجمہ حضرت عمران بن حمین کابیان ہے کہرسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو محف د جال کے آ آنے کی خبر سے اسکو چاہئے کہ وہ اس سے دورر ہے۔اللہ کی شم آدمی د جال کے پاس آئیگا اور وہ اپنے آپکو مومن سمجھتا ہوگا لیکن پھر بھی اسکی اطاعت قبول کرلے گا۔ کیونکہ جو چیزیں اس (د جال) کودی گئی ہیں وہ ان سے شبہات میں پڑجائیگا۔

فائدہ: دجال کا فتنہ، مال، حسن ،قوت، غرض تمام چیزوں کا ہوگا۔اور دنیا اپنی تمام تر خوبصور تیوں کے ساتھ شہروں میں ہوتی ہے۔شہروں سے جوجگہ جننی دور دراز ہوگی وہاں اسکا فتنہ اتناہی کم ہوگا۔اس بات کی طرف ام حرام کی حدیث میں بھی اشارہ ہے۔فر مایالوگ دجال سے اتناہما کیس گے کہ پہاڑوں میں چلے جائمیگا۔

## دجال سيتميم داري كي ملاقات

حضرت فاطمہ بنت قیس ٹیان فر ماتی ہیں کہ میں نے حضور کے ایک منادی کو بیا علان کرتے ہوئے ساکہ الصّلوۃ جامعۃ (یعنی نماز تیار ہے۔راقم) چنا نچہ میں مجدگی اور حضور کے اس صف میں تھی جومردوں کے بالکل پیچھے تھی۔ جب حضور کے نماز کمل کی تو مسراتے ہوئے منبر پرتشریف لاے اور فر مایا ہر خض اپنی نماز کی جگہ پر بیشا رہے۔ پھر فر مایا کہ کیاتم جانے ہو کہ میں نے تہہیں کیوں جمع فر مایا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانے ہیں۔ آپ کھیے نے فر مایا اللہ کو تم میں نے تہہیں کی بات کی ترغیب اس کے رسول بہتر جانے ہیں۔ آپ کھی نے فر مایا اللہ کو تم میں نے تہہیں کی بات کی ترغیب (Invoke) یا ڈرانے کے لئے جمع نہیں کیا۔ میں نے تہہیں صرف اس لئے جمع کیا ہے کہ (متہیں یہ واقعہ ساؤں) تھی داری ایک نھر انی خواس خبر کے مطابق ہے جو میں تہمیں وجال کی اور مسلمان ہو گئے اور مجھے آیک بات بتائی جو اس خبر کے مطابق ہے جو میں تہمیں وجال کی اور مسلمان ہو گئے اور بھی انہوں نے بچھے خبر دی کہ وہنو لحم اور ہنو حذام کے ۳۰ اور میں رسیات کے ہمازی کی جہاز میں سوار ہوئے ۔ آنہیں ایک مہیئے تک سمندر کی موجیں دھیاتی رہیں ۔ نہیں ایک مہیئے تک سمندر کی موجیں دھیاتی رہیں ۔ نہیں ایک کہوری خووب

س مخلوق ملی جوموٹے اور گھنے بالوں والی تھی ۔ بالوں کی کثرت کی وجہ سے اس کے اسگلے اور پچھلے حصے کو دہ نہیں پیچان سکے تو انہوں نے کہا کہ تو ہلاک ہو! تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں ہم نے کہا کہ جساسہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہتم لوگ گرجے میں اس شخص کے پاس چلو جو تمہاری خبر کے بارے میں بہت بے چین ہے۔ جب اس نے ہمارا نام لیا تو ہم گھبرا گئے کہیں وہ شخف شیطان نه ہوہم جلدی جلدی گر ہے تک پہنچے وہاں اندرایک بہت بڑاانسان دیکھاایساخوف ناک انسان ہماری نظروں سے نہیں گز را تھاوہ بہت مضبوط بندھا ہوا تھااس کے ہاتھ کندھوں تک اور گھٹے تخنوں تک او ہے کی زنجیروں میں بند ھے ہوئے تھے۔ہم نے یو چھاتو ہلاک ہوتو کون ہے؟ اس نے کہا کہ جبتم نے مجھے یالیا ہے اور تمہیں معلوم ہو گیا ہے تو تم مجھے بتاؤتم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا کہ ہم عرب کے لوگ ہیں (اس کے بعد تمیم داری نے اسینے بحری سفر طوفان جزیرہ میں داخل ہونے جساسہ ملنے کی تفصیل دہرائی ) اس نے بوچھا کیائیسان کی کجھوروں کے درختوں پر پھل آتے ہیں؟ ہم نے کہا ہاں اس نے کہاوہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آئیں گ\_ بھراس نے پوچھائے حیرہ طَبُرِیه میں یانی ہے یانہیں؟ ہم نے کہاہاں اس میں بہت یانی ہے۔اس نے کہا کو فقریب اس کا یانی خشک ہوجائے گا۔ پھراس نے پوچھا زُغَر کے چشم کا کیا حال ہے اس چشم میں یانی ہے اور کیا اس کے قریب کے لوگ اس یانی سے کاشت کاری کرتے ہیں؟ ہم نے کہاباں۔پھرام نے یو چھا اُمیوں ( ناخواندہ لوگوں ) کے نبی کے بارے میں بتاؤ کہ اس نے کیا کیا؟ ہم نے کہا کہ وہ مکہ ہے ججرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے ۔اس نے یوچھا کہ کیا عربوں نے اس سے جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں ۔اس نے یوچھا انہوں نے عربوں سے کیا معامله کیا؟

ہم نے اس کوتمام واقعات بتائے۔جولوگ عربوں میں عزیز تھے ان پر آپ نے غلبہ حاصل کرلیا اور انہوں نے اطاعت قبول کرلی۔ اس نے کہا کہ ان کے حق میں اطاعت کرنا ہی بہتر ہے۔ اب تمہیں میں اپنا حال بتا تا ہوں میں سے ہوں عنقریب جھے کو نکلنے کا حکم دیا جائے گا۔ میں باہر نکلوں گا اور زمین پرسفر کروں گا یہاں تک کہ کوئی آبادی ایس نہ چھوڑ وں گا جہاں میں داخل نہ ہوں۔

چالیس را تیں برابرگشت میں رہونگا۔لیکن مکداور مدینہ میں نہ جاؤں گاوہاں جانے سے مجھ کومنع کیا گیا ہے۔ جب میں ان میں سے کسی میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا تو ایک فرشتہ تلوار لئے ہوئے مجھے روکے گاان شہروں کے ہرراستے برفرشتے مقرر ہوں گے۔

(بدواقعہ سنانے کے بعد) رسول اللہ ﷺ نے اپنا عصامنبر پر مار کر فر مایا۔ یہ ہے طیب ہیہ ہے طیب ہیں المدینہ۔ پھر آپ ﷺ نے فر مایا آگاہ رہو میں تم کو یہی نہیں بتایا کرتا تھا۔ ہوشیار رہو کہ دجال دریائے شام میں ہے یا دریائے یمن میں ہے نہیں بلکہ وہ مشرق کے طرف ہے۔ وہ مشرق کی طرف ہے۔ وہ مشرق کی طرف ہے۔ (مسلم 5235)

فائدہ: آپ ﷺ نے حضرت تمیم داری گا واقعہ سنانے کے بعد پہلے فرمایا کہ دجال دریائے شام میں ہے یادریائے یمن میں ہے، پھراسکے بعد اس خیال کورد کیا اور تین مرتبہ فرمایا کہ وہ شرق کی طرف ہے۔ اس کے بارے میں علاء فرماتے ہیں کہ پہلے جب آپ نے فرمایا تو وحی کے ذریعے آپ کو بتادیا گیا کہ وہ شرق میں ہے۔ اس لئے آپ ﷺ نے اس بات کو تین مرتبہ فرمایا۔ چونکہ آپ ﷺ نے اس بات کو ای حد تک رکھا اور دجال کے علاقے کی مزید نشاندی نہیں فرمائی ، اسلئے اس بحث کو بہیں ختم کرتے ہیں۔

### دجال کے سوالات اور موجودہ صورت حال

دجال نے لوگوں سے بیسان کی مجوروں کے باغ ، زُغُر کے چشم اور بحیرہ طبریہ اور نبی کریم ﷺ کے بارے میں پوچھا۔ان سوالوں میں آپ غور کریں تو چار میں سے تین سوال پانی سے متعلق ہیں۔ نیز ان جگہوں سے دجال کا یقینا کوئی تعلق ہے۔

#### ئیسان(Baysan)کے باغات

بیسان پہلے فلسطین کے اندر تھا ،حضرت عمر فاروق ؓ کے دورِ خلافت میں اس کو حضرت شُرِ حبیل بن حسنہ اور حضرت عمر و بن العاص ؓ نے فتح کیا تھا۔ ا

| حاشيريا تاريخ طبرى ومجم البلدان |
|---------------------------------|
|                                 |
|                                 |

چربیسان 1948 سے پہلے اردن کا حصہ تھا۔ من 1948 میں اسرائیل نے بیسان شہر سمیت ضلع بیسان کے انتیس چھوٹے ہوے دیہاتوں پر قبضہ کرلیا۔ اور اب بیاس اکٹر کی قبضہ میں ہے (دیکھیں بیسان نقشہ نمبرا میں)

جہاں تک بیسان میں کجھوروں کے باغات کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں مشہور مؤرخ ابوعبداللہ یا تھے ہیں کہ بیسان اپنی کھجوروں کی وجہ ابوعبداللہ یا تھے ہیں کہ بیسان اپنی کھجوروں کی وجہ سے مشہور تھا۔ میں وہاں کی مرتبہ گیا ہوں لیکن مجھے وہاں صرف دو پرانے کھجوروں کے باغ ہی نظر آئے ہے۔
نظر آئے ہے۔

اوراس وقت بھی بیسان تھجوروں کے لئے مشہور نہیں ہے۔ بلکہ اس وقت مغربی کنارے کا شہر'اریک' (Jericho) تھجوروں کے لئے مشہور ہے۔ اگر چہ بیسان کا کچھ علاقہ ابھی بھی اردن میں ہے جو کہ اردن کے غور (Ghor) شہر کے علاقے میں ہے۔ اور غور کے علاقے میں اس وقت گندم اور سبزیاں وغیرہ ہوتی ہیں۔ نیز اردن کی زراعت کا مستقبل بھی کچھا چھا نہیں ہے۔

اردن کا انحصار دریائے برموک کے پانی پر ہے۔ اردن دریائے برموک کے پانی کو اپنے ''مشر تی غور کینال اریکیشن پراجیکٹ' کے لئے غور شہر کے قریب لایا ہے۔ اردن کی زمینوں کو غور کے ای پراجیکٹ کے ذریعے سراب کیا جاتا ہے۔ جبکہ دریائے برموک گولان کے پہاڑی سلملے ہے آتا ہے۔

# بُحُيْرُ وطَمر بيرك تاريخي اورجغرافيا كي اجميت

حاشه المجم البلدان ج:اص: ٥٢٥

دجال کا دوسراسوال بحیره طبریہ ہے متعلق تھا۔ بحیرہ طبریہ پر بھی اس وقت اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس کو انگلش میں Lake of Tiberias یا Sea of Galilee اور عبرانی میں ''یام کرت ''(Yam Kinneret) کہتے ہیں۔ (بحوالدانسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا)۔

بحير هطبريد كارد كردنوشبرآباد بيں جن ميں ايك شبرطبريد بھى ہے۔جو يبود يوں كے جارمقدس

\_\_\_\_\_\_

شہروں میں سے ایک ہے۔ بیشہرایک تاریخی پس منظرر کھتا ہے۔

سن 70 عیسوی میں جب رومی بادشاہ طیطس (Titus) نے بیت المقدی کو برباد کیا تو یہودی فرجی پیشواؤں فرجی پیشواؤں (Rabbi) کہاجا تا ہے، طبر سیمی آکر جمع ہوئے۔ یہاں یہودی فرجی پیشواؤں کی ایک اعلی سطمی عدالت بلائی گئے۔ آگے چل کران فیصلوں کی روسے تیسری اور پانچویں صدی عیسوی کے دوران یہودیوں کی فرجی اور شہری قوانین کی کتاب تالمود (Talmud) مرتب کی گئی۔ 1200 عیسوی میں یہودیوں کو (اپنے کالے کرتو توں کی وجہ سے دراقم) طبر سے بھاگنا پڑا۔ پھر دوبارہ عیسوی میں یہودیوں کو (اپنے کالے کرتو توں کی وجہ سے دراقم) طبر سے بھاگنا پڑا۔ پھر دوبارہ 1800 میں یہاں آکرآباد ہوئے۔ اس وقت بیشہر پرفضا سیاحتی مقام ہے۔ (بحوالدانیا تیکلوپیڈیا آف

پہلی مرتبہ اس کو حضرت شرحبیل ؓ بن حسنہ نے فتح کیا پھر اہلِ شہر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو حضرت عمر فاروق ؓ کے دو رِخلافت میں اس کو حضرت عمر و بن العاص ؓ نے فتح کیا تھا۔

## بحيره طبربيا ورموجوده صورت حال

بحیرہ طبریہ ثال مشرق اسرائیل میں اردن کی سرحد کے قریب ہے۔اس وقت بھی اس میں میٹھا پانی موجود ہے۔اس وقت بھی اس میں میٹھا پانی موجود ہے۔اس وقت اس کی لمبائی شال سے جنوب 23 کلومیٹر ہے۔اس کی انتہا گہرائی 157 فٹ ہے۔اس کا کیارہ بوڈائی شال کی جانب ہے جو 13 کلومیٹر ہے۔اس کی انتہا گہرائی 157 فٹ ہے۔اس کا کل رقبہ 166 مربع کلومیٹر (166 sk km) ہے۔اس وقت اس میں مختلف قتم کی مجھلیاں پائی

جاتی ہیں۔(دیکھیں نقشہ نمبر ابحیرہ طبریہ)

اس وقت بحیرہ طبریہ اسرائیل کے لئے میٹھے پانی کاسب سے بڑاذر بعدہے۔جبکہ بحیرہ طبریہ کے پانی کا بڑاذر بعددریائے اردن ہے۔ جوگولان کی پہاڑیوں کے سلسلے جبل الشیخ سے آتا ہے۔

أخركا چشمه: دجال كاتيسرا سوال زُغر كے چشمے كے بار بيس تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماية و حضرت الله ابن عباس فرماية و حضرت لوط عليه عباس فرماية و حضرت لوط عليه الله مكوسدوم (Sodom) كيستى سے فكل جانے كا تھم ديا۔ چنا نچه حضرت لوط عليه السلام اپنى دوصا جزاد يوں كو لے كر فكل گئے۔ ايك كانام "رب" اور دوسرى كانام زغر تھا۔ بوى صا جزادى كا انتقال ہواتو اس كوايك چشمے كے پاس دفناديا۔ لہذا اس چشمے كانام "عين رب" پر گيا۔ پھر دوسرى بينى زُغر كا انتقال ہواتو اس كو بھى ايك چشمے كے قريب ذن كرديا۔ اس طرح يہ چشمہ "عين زُغر" كے نام سے مشہور ہوا۔ (معجمہ البلدان ج: ٣ صن ٢٦)

ابوعبدالله حموی نے مجم البلدان میں عین زُغر کو بحر مردار ( Dead Sea ) (اسرائیل) کے مشرقی جانب بتایا ہے۔ (معسم البلدان )

بائبل كے مطابق قوم لوط پرعذاب كے بعد حضرت لوط عليه السلام جس بستى ميں گئے اس كو "زور" (Zoar) كہا گيا ہے۔ جواس وقت بحرِ مردار كے مشرقى جانب اردن كے علاقے ميں الصافى كے نام سے ہے۔ (دى بار پركونس اللس) (ديكھيں نقش نبر م بحرِ مردار)

## گولان کی پہاڑیوں کی جغرافیائی اہمیت

1967 کی جنگ میں اسرائیل نے شام سے گولان کی پہاڑیاں چھین لی تھیں۔ جبل الشیخ (Mount Hermon) گولان کے پہاڑی سلسلے کی سب سے او نچی چوٹی ہے جہاں سے ایک طرف بیت المقدس اور دوسری جانب دمشق بالکل اس کے نیچ نظر آتا ہے۔ اس کی او نچائی 1923 فٹ ہے۔ جبل الشیخ پر اس وقت لبنان، شام اور اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اور کچھ علاقہ اقوامِ متحدہ کا غیر فوجی علاقہ ہے۔ پانی کے اعتبار سے جبل الشیخ کھلا علاقہ ہے۔ اس طرح جغرافیائی لحاظ

ے بھی اور پانی کے لحاظ سے بھی یہ بہاڑی سلسلہ اس خطے کے لئے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ (دیکھیں نقشہ نبرہ گولان۔ اوردیکھیں بیت المقدس کے لئے نقشہ نبرہ ک

اب آپ د جال کی جانب سے بیسان ، بحیرہ طبر بیادر زغر کے متعلق پو چھے جانے والے سوالوں کی حقیقت میں غور کریں تو ان سوالوں کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے ہے۔ نیز ان اصادیث کو بھی سامنے رکھیں جو دمش ، بحیرہ طبر یہ بیت المقدس اور افیق کی گھاٹی سے متعلق ہیں تو اس میں بھی گولان کی پہاڑیوں کی اہمیت صاف واضح ہے۔

یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ یہود یوں اورعیسائیوں کا جوآ رمیگڈن (جگب عظیم) کا نظریہ ہے کہ یہ آرمیگڈن میگڈ کے میدان میں ہوگی ، وہ میگڈ کا میدان بھی بحیرہ طبریہ ہے مغرب میں واقع ہے۔ افیق کی گھائی جہال د جال آخر میں مسلمانوں کا محاصرہ کرے گا وہ بھی بحیرہ طبریہ کے جنوب میں ہے۔ اس طرح یہ تمام علاقہ گولان کی پہاڑیوں کے بالکل پنچے واقع ہے۔ اس طرح اسرائیل وشام کے علاقوں کے بارے میں اختلاف کی خبروں پرغور کریں تو بات آسانی ہے بھی میں آجائے گی کہ عالمی کفر کن باتوں کو سامنے رکھ کراپی منصوبہ سازی کر رہا ہے۔ اور فلسطینیوں کوختم کرنے کے لئے سارا کفراس ائیل کا ساتھ کیوں دیتا ہے؟

### د جال مکه اور مدینه میں داخل نہیں ہوگا

عَنُ ابَي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِى عَلَيْكُ لا يَدُ خُلُ الْمَدِيْنَةَ رُعْبُ الْمَسِيحِ الدّجالِ لَهَا يَومَثِذٍ سَبُعَةُ اَبُوَابِ عَلَى كُلِّ بَابِ مَلَكَان (بحارى)

ترجمہ: حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم علی سے دوایت کرتے ہیں کہ مدینے میں دجال کارعب داخل نہیں ہوگا اس دن مدینے کے سات درواز ہے ہو درواز سے پر دوفر شتے ہو نگے۔ مو نگے۔

قال رسولُ اللهِ ﷺ مَا مِن بَلَدٍ اِلاّ سَيَدُخُلُهُ الدّجَالُ اِلّا الْحَرَمَيُن مَكَّةَ وَالمَدِينَةَ وَأَنّه لَيسَ بَلَدٌ اِلّا سَيَدُخُلُهُ رُعُبُ الْمَسِيُحِ اِلّا المَدِيْنةَ عَلَىٰ كُلِّ نَقَبٍ مِن أَنْقَابِها يُومئذٍ مَلَكَان يَذُبّان عَنُهَا رُعُبَ المَسِيح (المستدرك على الصحبحين ج: ٤ ص: ٥٨٤)

ترجمہ:رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی شہراییا نہیں جہاں دجال داخل نہ ہو،سوائے حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے ،اورکوئی شہراییا نہیں جہاں مسے (دجال) کا رعب نہ پہنچ جائے سوائے مدینے کے ،اسکے ہرراستے پراس دن دوفر شتے ہو گئے جو سے (دجال) کے رعب کو مدینے میں داخل ہونے سے روک رہے ہو گئے۔

جابر بن عبدالله يقول أخُبَرَ تُنِى أُمُّ شَرِيكِ أَنّها سَمِعَتِ النّبِى اللهِ يقولُ لَيَبَونُ النّهِ فَأينَ العربُ لَيَفِرَّنَّ النّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الجِبَالِ قالت أُمُّ شريك يا رسولَ اللهِ فأينَ العربُ يَومَئِذِ قال هُم قَليل ل (مسلم ج: ٤ ص: ٢٢٦٦)

ترجمہ: حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ام شریک نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ لوگ د جال کے فتنے سے بیخنے کے لئے پہاڑوں میں بھاگ جائیں گے۔ام شریک نے پوچھا یارسول اللہ!اس وقت عرب کہاں ہو نگے؟ آپ ﷺ نے فرمایا وہ تھوڑ ہے ہو نگے۔

فائدہ: جس وقت نی کریم ﷺ فتہ دجال کا بیان فر مار ہے تھے اوراس کے غلط دعووں کا ذکر کر رہے تھے تو ام شریک نے جوسوال کیا ان کا مطلب میتھا کہ عرب تو حق پر جان دینے والے لوگ ہیں اور وہ ہر باطل کے خلاف جہاد کرتے ہیں پھرائے ہوتے ہوئے دجال میسب پچھ کس طرح کر سکتا ہے؟ تو آپ ﷺ نے جو جواب دیا اسکا مطلب بھی یہی ہے کہ ام شریک وہ عرب اس وقت بہت ہونگے جنگی شان جہاد کرتا ہوگی ۔ ورنہ تعداد کے اعتبار سے تو عرب بہت ہونگے لیکن وہ عرب جنگاتم سوال کررہی ہووہ کم ہونگے۔

#### حديث نوّال ابن سمعان

حضرت نواس ابن سمعان فرماتے ہیں ایک دن حضور ﷺ نے دجال کے بارے میں بیان

عاشير ل هذا حديث حسن صحيح غريب (تحفته الاحوذي)

فرمایا۔ بیان کرتے وقت آپ کی آ واز بھی ہلکی ہوتی تھی بھی بلند ہوجاتی حتی کہ (ایساانداز بیاں تھا کہ ) ہم کواپیا گمان ہوا کہ د جال کجھوروں کے باغ میں ہو۔ پھر جب ہم شام کوآپ کی خدمت میں آئے تو ہمارے چیروں پر اثرات و کھتے ہوئے فرمایا کیا ہوا؟ ہم نے کہایار سول اللہ آپ نے د جال کابیان کیا ،آپ کی آواز کبھی بلند ہوتی تھی اور کبھی پیت ہوتی تھی ، چنانچہ ہمیں یوں گمان ہوا گویا د جال تھجور کے باغ میں ہو۔اس پرآ ہے ﷺ نے فرمایا اگروہ میرے سامنے آیا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہونگا،اوراگروہ میرے بعد نکلاتو تم میں سے ہرایک اپناذ مددار ہوگا۔اوراللہ ہر مسلمان کانگہبان ہے۔وہ ( دجال ) کڑیل جوان ہوگا،اسکی آ کھ بچکی ہوئی ہوگی،وہ عبدالعز ی ابن قطن کی طرح ہوگائم میں ہے جوبھی اسکو پائے تو اس پرسورۃ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔وہ اس راستے ہے آئے گا جو عراق اور شام کے درمیان ہے۔وہ دائیں بائیس فساد پھیلائیگا۔اے اللہ كے بندو! (اسكے مقابلے ميں ) ثابت قدم رہنا۔ہم نے كہايا رسول الله! وہ ونيامس كتنے دن رہیگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا جالیس دن۔ (پہلا ) ایک دن ایک سال کے برابر دوسرا دن ایک مہینے کے برابر تیسرا دن ایک ہفتے کے برابراور باقی دن عام دنوں کی طرح ہو نگے۔ہم نے کہایا رسول الله اسکے سفر کی رفتار کیا ہوگی؟ فرمایا اس بادل کی رفتار کی طرح جسکو ہوا اڑا لیجاتی ہے۔ چنانچہوہ ایک قوم کے پاس آئے گا اور انکو (اینے آ پکوخدا مانے کی) دعوت دیگا۔ تو وہ اس پر ایمان لے آئے تھیگے اوراسكى بات مان لينك \_لبذاد جال (ان سے خوش موكر) آسان كو حكم كريگا جسكے نتيج ميس بارش ہوگی۔اورز مین کو حکم کر ریگا تو وہ پیداوارا گائے گی۔سو جب شام کوائے مولیثی واپس آئینگے تو (پیٹ بحر کر کھانے کی وجہ سے ) انکی کوہانیں اٹھی ہوئی ہوئی،اور تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہوئگے ،اورانکے پیر (زیادہ کھالینے کی وجہ ہے ) تھیلے ہوئے ہوئگے۔ پھر دجال ایک اور قوم کے یاس آئیگااورانکودعوت دیگاتو وہ اسکی دعوت کا اٹکار کر دینگے۔ چنانچہ د جال ایکے یاس ہے ( ناراض ہوکر )واپس چلا جائےگا۔جسکے نتیج میں وہ لوگ قحط کا شکار ہوجا نمینگے ،اورائے مال ودولت میں سے کوئی چیز بھی اکے پاس نہ بچے گی۔ ( دجال ) ایک بنجرز مین کے پاس سے گذریگا اور اسکو تھم وے گا كەوەاپىغ نزانے نكال دے چنانچەز مىن كے نزانے ( نكل كر ) اس طرح اسكے پیچھے چلیں گے

••••••

جیے شہد کی تھیاں اپنے سردار کے پیچھے چلا کرتی ہیں۔پھروہ ایک کڑیل جوان کو بلایکا اور تلوار سے والا والا ایک اور تلوار سے والا والا اور کر نے اس کے دوئکڑے کردیگا دونوں ٹکڑے اتنی دور جا کر گریئے جتنا دور ہدف پر مارا جانے والا تیر جا کر گرتا ہے۔پھر د جال اس (مقتول) جوان کو پکارے گا تو وہ اٹھ کرا سکے پاس آ جائیگا میسلسلہ چل ہی رہا ہوگا کہ اللہ تعالی عیسی علیہ السلام کو بھیج دیگا۔ (مسلم جن عصر ۲۲۰۰۰)

مسلم شریف کی دوسری روایت میں ہے کہ دجال اس نو جوان پر پہلے بہت تشد دکرے گا۔
کمراور پیٹ پر بہت پٹائی کریگا۔ پھر پو چھے گا کہ اب بھے پر ایمان لاتا ہے؟ وہ کہے گا تو دجال ہے پھر دجال اس کوٹانگوں کے درمیان ہے آرے ہے چیر نے کا حکم دے گا اوراس کو درمیان سے چیر دیا جائے گا۔ پھر ( دجال ) اس کو جوڑ کر پو چھے گا کہ اب مانتا ہے بچھ کو؟ وہ کہے گا اب تو مجھے اور یقین ہوگیا ( کہ تو دجال ہے ) پھر وہ نو جوان کہے گا کہ لوگو! میرے بعد کی کے ساتھ بیالیا ہیں کر سکتا۔ آپ بھٹے نے فرمایا اس کے بعد دجال اس جوان کو ذیخ کرنے کیلئے پکڑ ہے گا۔ چنا نچہاسکی پوری گردن کو ( اللہ کی جانب سے ) تا نے ( Copper ) کا بنا دیا جائے گا۔ لہذا دجال اس پر قابو نہیں پاسکے گا۔ آپ بھٹے نے فرمایا پھر دجال اسکو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر چھیئے گا لوگ نہیں پاسکے گا۔ آپ بھٹے نے فرمایا پھر دجال اسکو ہاتھوں اور پیروں سے پکڑ کر چھیئے گا لوگ سمجھیں گے کہ اسکوآگ میں پھینکا ہے حالا نکہ اسکو جنت میں ڈالا گیا ہوگا۔ پھر آپ بھٹے نے فرمایا اس نو جوان کی شہادت رب العالمین کے ہاں لوگوں میں افضل شہادت ہوگی۔ (جن عصنہ ۲۰۰۵)

## ف الكياونت كلم جائكًا؟

وقت کائھم جانا بیاس کے جادو کا اثر ہوگا یا جدید نیکنالو جی کے ذریعے وہ ایبا کریگا۔ کیونکہ جب صحابہؓ نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ اس صورت میں ہم نمازیں کتنی پڑھیں؟ تو آپ گھٹے نے فرمایا کہ وقت کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھتے رہنا۔ وقت کی رفتار کورو کئے کے سلسلے میں دجالی طاقتیں مسلسل کوششیں کر رہی ہیں۔ آپ نے سناہوگا کہ ٹائم مشین کے نام سے ایبانظام بنانے کی کوشش کی جارہی ہے جسکے ذریعے انسان کو گذر ہے وقت میں پہنچادیا جائے گا، وہ در حقیقت تو موجودہ وقت میں ہینچادیا جائے گا، وہ در حقیقت تو موجودہ وقت میں ہوگا لیکن اس مشین کے ذریعے اسکوالیا لگے گا کہ وہ ابھی گذرے وقت میں موجودہ وقت میں ہوگا لیکن اس مشین کے ذریعے اسکوالیا لگے گا کہ وہ ابھی گذرے وقت میں

ہے۔اس کی واضح صورت جلد دنیا کے سامنے لائی جاسکتی ہے۔

ف۲: صحابی گا د جال کی رفتار اور دنیا میں تھہرنے کی مدت کے بارے میں سوال انکی عسکری سوچ کا پیتہ دیتا ہے۔ صحابی کے بوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم کو د جال سے کتنے دن جنگ کرنی ہوگ۔ چونکہ جنگ میں نقل وحرکت (Movement) انتہائی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اسلئے صحابی نے بوچھا کہ اس کی رفتار کیا ہوگی؟

ف۳: پہلا دن ایک سال کے برابر ، دوسرا ایک مہینے کے برابر ، تیسرا ہفتہ کے برابر ، باقی سینتیس (۳۷) دن عام دنوں کے برابر ہونگے ۔اس طرح دجال کے دنیا میں تھہرنے کی مدت ایک سال دومہینے اور چودہ دن کے برابر بنتی ہے۔ایک دن ایک سال کے برابر ہوجائے گا۔ بعض شارعین نے دن کے لمباہونے کا مطلب بیلھاہے کہ پریشانی کے باعث دن لمبالگ گا۔

شارح مسلم امام نوویؒ نے اس کا جواب یوں دیا ہے" قبال العلماء هذا الحدیث علیٰ ظاهره..... یدل علیه قوله ﷺ وسائر ایامه کایامکم النح

لیعنی علاء حدیث نے فرمایا بیر حدیث اپنے ظاہر پر ہے، اور بیتین دن اسنے ہی لمبے ہونگے جتنا کہ حدیث میں ذکر ہے۔ اس بات پر نبی کھی کا بیقول دلیل ہے کہ باتی تمام دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہونگے نیز صحابہ کا بیسوال کرنا کہ یارسول اللہ وہ دن جوسال کے برابر ہوگا اس میں ہمارے لئے ایک دن کی نماز ہی کافی ہوگی؟ آپ کھی نے جواب دیانہیں بلکہ اندازہ کر کے نمازیں اداکرتے رہنا''۔ (شر - مسلم نووی)

ف ٢٠: يهال دائيس بائيس فساد پھيلانے سے اس بات كى طرف اشارہ ہے كہ وہ جهال ہوگا وہاں تو فساد ہوگا ہى اسكے دائيس بائيس اسكے ايجنٹ فساد پھيلا رہے ہوئے ہے۔ جيسا كہ اب بھى ہم ديكھتے ہيں كہ كما نڈرانچيف خاص خاص جگہوں پر جاتا ہے اور باقی جگہا ہے التحقوں كو بھيجتا ہے۔ ہمارى اس بات پر دليل وہ روايات ہيں جن ميں بيذ كر ہے كہ دجال كو جب ايك نو جوان كے بارے ميں اطلاع ملے گی كہ وہ اس كو برا بھلا كہتا ہے ، تو دجال اپنے لوگوں كو بيغام بھيج گا كہ اس نو جوان كو جوان كو جوان كو جوان كو بينام بھيج گا كہ اس

ل ساءے پی یہ سامن سامن سام درساہ کے ساور

د جال جگہ جگہ جاکرانی گرانی کرر ہاہوگا۔ د جال کے مالی نظام اور زرقی نظام پر ہم آگے چُل کر بات کرنے۔

#### ابن صياد كابيان

دجال کے باب میں ابن صیاد کا مختصر بیان کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ابن صیاد ایک یہودی تھا جو مدینہ منوہ میں رہتا تھا۔ اس کا اصل نام'' صاف''تھا۔ وہ جادواور شعبدہ بازی کا بہت بڑا ماہر تھا۔ ابن صیاد کے اندر وہ نشانیاں بہت حد تک پائی جاتی تھیں جو دجال کے اندر ہوگی، یہی وجہ تھی کہ آپ شیخود بھی ابن صیاد کے بارے میں بہت فکر مندر ہے تھے اور اسکی حقیقت جانے وجہ تھی کہ آپ شیخود بھی ابن صیاد کے بارے میں بہت فکر مندر ہے تھے اور اسکی حقیقت جانے سے لئے کئ رسبہ بہب سریس ہی گا میں میں کوشش کی۔ ابستہ اپ جھ کے اس بارے میں ہی گا میں کھی واضح بات بیان نہیں فرمائی کہ ابن صیاد ہی وجال ہے یا نہیں؟ اس طرح صحابہ میں بھی کچھ اکابر صحابہ ابن صیاد ہی کو دجال کہتے تھے۔ یہاں چندا حادیث اس حوالے سے نقل کی جاتی ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ (ایک دن) حضرت عمر فارون صحابہ گی ایک جماعت میں شامل ہوکر نبی کریم بھے کے ساتھ ابن صیاد کے پاس گئے ،اور انھوں نے اس کو ریبود یوں کے ایک محلّہ ) بنومخالہ میں کھیلتے ہوئے پایا، وہ اس وقت بالغ ہونے کی عمر کے قریب تھا، ابن صیاد ان سب کی آمد سے بے خبر (اپنے کھیل میں مشغول) رہا۔ یہاں تک کہ رسول کھنے نے اس کی پشت پر اپناہا تھ مارا، (اور جب وہ متوجہ ہواتو) آپ کھنے نے اس سے سوال کیا کہ کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کارسول ہوں؟ ابن صیاد نے (بیدین کر بڑی عضیلی نظروں سے ) آپ کھی طرف دیکھا اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہتم امیوں یعنی ناخواندہ لوگوں کے رسول ہو، اور پھر اس نے آپ کھی سے پوچھا کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں؟ آپ کھی نے اس کو (پکڑ لیااور) خوب زور سے بھینچا، اور فر مایا میں خدا کا رسول ہوں؟ آپ بھی نے اس کو (پکڑ لیااور) خوب زور سے بھینچا، اور فر مایا میں خدا کی رسول ہوں؟ آپ بھی نے اس کے بعد آپ بھی نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہتو کیا دیکھیا ہے، یعنی رسولوں پر ایمان لایا۔ اس کے بعد آپ بھی نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہتو کیا دیکھیا کہ یہ بتا کہتو کیا دیکھیا

غیب کی چیزوں میں سے جھے کیا نظرآ تا ہے؟اس نے جواب دیا بھی تو میرے باس تی جبرا کی ہے اور بھی جھوٹی ۔رسول ﷺ نے (اس کی بیہ بات س کر) فرمایا تیرا سارا معاملہ گذیئہ ہو گیا، پھر آپ ﷺ نے فرمایا میں نے تیرے لئے اپنے دل میں ایک بات چھیائی ہے،اور جو بات آپ السماء بدحان مين حمياكي حلى وويرآيت يوم تاتي السماء بدحان مبين حمى ،اس في جواب دیاوہ پوشیدہ بات (جوتمہارے دل میں ہے) وُ خ ہے۔آپ ﷺ نے (بین کر) فرمایا دورہا۔ تو اپنی اوقات سے آ گے ہر گزنہیں بڑھ سکے گا۔حضرت عمر فارونؓ نے (صورت حال دیکھ کر) عرض كيا يارسول الله اكرآب اجازت دين تومين اس كى كردن از ادون؟ رسول على فرمايا ابن صیادا گروہی دجال ہے (جس کے آخری زمانہ میں نکلنے کی اطلاع دی گئی ہے ) تو پھرتم اس کونہیں مار سکتے ،اورا گریدوہ نہیں ہےتو پھراس کو مارنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔حضرت ابن عمر خر ماتے ہیں کہ (ایک اور دن )رسول کریم ﷺ کھجور کے ان درختوں کے پاس تشریف لے گئے جہاں ابن صیّا دنھا ،اس وقت آپ ﷺ کے ہمراہ الی ابن کعب ؓ انصاری بھی تھے رسولِ کریم ﷺ وہاں پہنچ کر کھجور کی شاخوں کے پیچیے چھینے لگے، تا کہ ابن صیاد کو پہتہ چلنے سے پہلے آپ ﷺ کچھ باتیں س لیں ،اس وقت ابن صیّا د جا در میں لیٹا ہوالیٹا تھا ،اوراندر سے کچھ گنگنانے کی آواز آرہی تھی ،اتنے میں ابن صیادی مال نے آپ کھی وشاخول میں چھیا ہواد کھ لیا،اور کہاارے صاف (بیاس کا اصل نام تھا)۔ بد محرآئے ہیں۔ابن صیاد نے (بیس کر) گنگنانا بند کردیا، (بید دیکھ کر ) آپ ﷺ نے (صحابہ ے)فرمایا اگر اسکی ماں اسکو نہ ٹوکتی (یعنی گنگنانے دیتی) تو (آج)وہ اپنی حقیقت ظاہر کر دیتا۔حضرت عبداللہ ابن عرفخر ماتے ہیں کہ (اس واقعہ کے بعد )جب آپ ﷺ (خطبہ دینے کے لتے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ کی حمد وثنا کی جس کے وہ لائق ہے، پھر د جال کا بیان کیا فرمایا کہ میں تمہیں د جال ہے ڈرا تا ہوں ،ادرنو م کے بعد کوئی نبی ایسانہیں گذرا جس نے اپنی قوم کو د جال سے نہ ڈرایا ہو، نوح " نے بھی اپنی قوم کواس سے ڈرایا ہے، کین میں د جال کے بارے میں ایک الی بات تم کو بتا تا ہوں جواس سے پہلے کس اور نبی نے نہیں بتائی ،سوتم جان لود جال کا نا موگا اور یقیناً الله تعالی کا تانبیس ہے۔ (بعداری ج: ۳ ص:۱۱۱۲ ، مسلم ج: ٤ ص: ٢٢٤٤)

.....

حفزت عبداللہ ابن عمر گہتے ہیں کہ ایک دن (راستے میں) میری ملا قات ابن صیاد ہے ہوئی ،اس وقت اسکی آنکھ میں بیورم کب ہے ہے؟ اس فی ،اس وقت اسکی آنکھ میں نے کہا آنکھ تیرے سرمیں ہے اور تجھے ہی معلوم نہیں؟ اس نے کہا اگر خدا چاہے تو اس آنکھ کو تیری لاٹھی میں بیدا کردے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ اسکے بعد ابن صیاد نے اپنی خدا جاتن ورسے آواز نکالی جو گدھے کی آواز کے مانندھی (مسلم شریف)

حفزت محمد ابن منکدرتا بعی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر ابن عبد اللہ "کودیکھا وہ قتم کھا رہے ہیں۔
کھاکر کہتے تھے کہ ابن صیاد د جال ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔
انھوں نے کہا کہ میں نے حضرت عمر فاروق کو سنا وہ حضور کے سامنے قسم کھاتے تھے کہ ابن صیاد د جال ہے، اور نبی کریم کھے نے اس سے انکار نہیں فرمایا ( یعنی اگریہ بات درست نہ ہوتی تو سیاد د جال ہے، اور نبی کریم کھے نے اس سے انکار نہیں فرمایا ( یعنی اگریہ بات درست نہ ہوتی تو آپ کھے اس کا انکار کرتے ) ( معادی ۲۹۲۲ ، مسلم ۲۹۲۹ )

حضرت نافع" کہتے ہیں کہ ابن عرفر ماتے تھے کہ خدا کی تم مجھ کواس میں کوئی شک نہیں کہ ابن صیاد ہی د جال ہے۔ اس روایت کو ابوداؤد نے اور بیعی نے کتاب البعث و النشور میں نقل کیا ہے۔ (بحوالہ مظاہر حق جدید)

حضرت ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ (ایک دن) رسول کے نے فرمایا دجال کے والدین تمیں سال اس حالت میں گذارینے کہ انکے ہاں لڑکا نہیں ہوگا پھر ان کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بڑے دانتوں والا ہوگا۔ وہ بہت کم فائدہ پہنچانے ولا ہوگا۔ یعنی جس طرح اور لڑکے گھر کے کام کاج میں فائدہ پہنچاتے ہیں وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا اس کی دونوں آئکھیں سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا اس کے بعدرسول نہیں پہنچائے گا اس کی دونوں آئکھیں سوئیں گی لیکن اس کا دل نہیں سوئے گا اس کے بعدرسول کریم کھی نے ہمارے سامنے اس کے ماں باپ کا حال بیان کیا اور فر مایا اس کا باپ غیر معمولی لمبا اور کم گوشت والا (یعنی دبلا) ہوگا۔ اسکی ناک مرغ جیسے جانور کی چونچ کی طرح (لمبی اور بتی) ہوگی۔ اور اس کی ماں موٹی چوڑی اور لمبے ہاتھ والی ہوگی، ابو بکرہ گئتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کے ہود یوں میں ایک (عجیب وغری) لڑکے کی موجود گی کے بارے میں سنا تو میں اور زبیر ابن العوام (اسکود کھنے چلے گئے) جب ہم اس لڑکے کے والدین کے پاس پہنچاتو کیاد کھتے ہیں کہ وہ العوام (اسکود کھنے چلے گئے) جب ہم اس لڑکے کے والدین کے پاس پہنچاتو کیاد کھتے ہیں کہ وہ العوام (اسکود کھنے چلے گئے) جب ہم اس لڑکے کے والدین کے پاس پہنچاتو کیاد کھتے ہیں کہ وہ العوام (اسکود کھنے چلے گئے) جب ہم اس لڑکے کے والدین کے پاس پہنچاتو کیاد کی خواکہ کی کے والدین کے پاس پہنچاتو کیاد کی حقوم ہیں کہ وہ کور

بالکل ای طرح کے ہیں (جیسا کا رسول کریم ﷺ نے ہم سے ان کا حال بیان کیا تھا) ہم نے ان دونوں سے بوچھا کہ کیا تہارے کوئی لڑکا ہے انھوں نے بتایا ہم نے تمیں سال اس حالت میں گذارے کہ ہمارے ہاں کوئی لڑکا نہیں تھا پھر ہمارے ہاں ایک کا نالڑکا پیدا ہوا جو بڑے دانتوں والا اور بہت کم فائدہ پہنچانے والا ہے آئی آئکھیں سوتی ہیں لیکن اس کا دل نہیں سوتا ،ابو بکر ہ ہم ہیں ہم دونوں (انکی یہ بات من کر) وہاں سے چل دے اور پھر ہماری نظر اچا تک اس لڑے (یعنی بیں ہم دونوں (انکی یہ بات من کر) وہاں سے چل دے اور پھر ہماری نظر اچا تک اس لڑے (یعنی این صیاد) پر پڑی جو دھوپ میں چا در اوڑھے پڑا تھا اور اس (چا در) میں گنگنا ہے کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ہم ہوگی یا پھواور آرہی تھی جو بچھ میں نہیں آتی تھی (ہم نے وہاں کھڑے ہوکر وہاں کوئی بات کی ہوگی یا پچھاور کہا ہوگا) اس نے سرسے چا در ہٹا کر ہم سے بوچھا کہ تم نے کیا کہا ہے ہم نے (جیرت سے کہا ہوگا) سے نے سرسے چا در ہٹا کر ہم سے بوچھا کہ تم نے کیا کہا ہے ہم نے کہا ہاں ۔میری کہا تھی میں کین میرا دل نہیں سوتا۔ (نرمدی میں بات من لی ہے؟ اس نے کہا ہاں ۔میری آئکھیں سوتی ہیں کین میرا دل نہیں سوتا۔ (نرمدی ۲۲۶) یا

حضرت ابوسعید خدری گہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) میر ااور ابن صیاد کا مکہ کے سفر میں ساتھ ہوگیا اس نے بچھ سے اپنی اس تکلیف کا حال بیان کیا جولوگوں سے اسکو پینچی تھی وہ کہنے لگا کہ لوگ بھی وہ جا پہنی ہوگی وہ کہنے لگا کہ لوگ بھی وہ جا ہیں ہوگی ہوگا کہ جوال کہتے ہیں۔ ابوسعید! کیا تم نے رسول کریم بھی کو یہ فرماتے ہوئے نہیں سنا کہ دجال کے اولا دنہیں ہوگی ، جبکہ میر سے اولا د ہے ، کیا حضور بھی نے بینیں فرمایا کہ دجال کا فرہوگا جبکہ میں مسلمان ہوں ۔ کیا یہ آپ کا ارشاد نہیں ہے کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہوسکے گا؟ جبکہ میں مدینہ ہو سکے گا؟ جبکہ میں مدینہ ہے آر ہا ہوں اور مکہ جار ہا ہوں ، ابوسعید گہتے ہیں کہ ابن صیاد نے آخری بات بچھ سے کہاں پیدا ہوگا ) اور یہ بھی جانتا ہوں وہ (اس وقت ) کہاں ہے اور اسکے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں وہ (اس وقت ) کہاں ہے اور اسکے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں اور اس وقت کہاں ہے اور اسکے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں دہ اس وقت موجود لوگوں میں ہے کی نے ابن صیاد سے کہا تہ کہا کہ کیا جو کہ یہا کہ کیا ہے مار ہوگا کہ تو خود ہی دجال ہوابوسعید کہتے ہیں کہ اس نے ریمن کر اکہا کہ ہاں۔

حاشيه لے علامدالبائی نے اس کوضعیف کہا ہے۔

اگر (لوگوں کو گمراہ کرنے فریب میں ڈالنے اور شعبدہ بازی وغیرہ کی)وہ تمام چیزیں مجھے دیدی جائیں جود جال میں میں تومیں برانیہ جھوں (مسلم ۲۹۲۷)

حضرت جابرابن عبدالله تخرماتے ہیں کہ ابن صیادوا قعہ حرہ کے موقع پر غائب ہو گیا اور پھر بھی واپس نہیں آیا۔ (ابو داؤ دیسید صحیح)

#### كياابن صياد د جال تفا؟

جیسا کہ بتایا گیا کہ نبی کریم ﷺ نے اس بارے میں بھی کوئی حتمی بات نہیں بیان فر مائی ، صحابہ کرام کی طرح بعد کے علماء میں بھی اس بارے میں اختلاف ہی رہا۔جوحفرات ابن صیاد کے د جال ہونے کا انکار کرتے ہیں انکی دلیل یہ ہے کہ د جال کا فر ہوگا ، مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہوسکے گا اور اس کے اولا دنہیں ہوگی۔

جبکہ جوحفرات ابن صیاد ہی کے سے دجال ہونے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر وہ تمام نشانیاں موجود تھیں جوآپ ﷺ نے دجال میں بیان فرما کیں حتی کہ اس کے ماں باپ بھی ویسے ہی سے جوآپ ﷺ نے انکے بارے میں بیان فرمایا۔ نیز ابن صیاد کا حفرت ابوسعیر گویہ کہنا کہ میں دجال کی پیدائش کا وقت اور اس کی جگہ کوجا نتا ہوں۔ ابن صیاد کو وجال کہنے والے ، ابن صیاد کی اس دلیل (اس کا مسلمان ہونا اور مکہ مدینہ میں جانا) کا جواب بید دیتے ہیں ، کہ جب ابن صیاد کی اس دلیل (اس کا مسلمان ہونا اور مکہ مدینہ میں جانا) کا جواب بید دیتے ہیں ، کہ جب ابن صیاد سے حضرت ابوسعید خدری ہے ہم فر لوگوں میں سے کی نے یہ بوچھا کہ کیا تو یہ بات پند کرے گا کہ تو دجال ہو؟ تو اس نے کہا کہ اگروہ چیزیں جو دجال کودی گئی ہیں ججھے دیدی جا کیں تو میں برانہیں سمجھوں گا۔ یعنی میں دجال ہونا پند کرونگا۔ تو ابن صیاد دائر ہ اسلام سے ای وقت خارج ہوگیا تھا۔ جہاں تک تعلق اسکے مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کا ہے تو مسلم شریف کے شارح امام نووی فرماتے ہیں : و امّا اظھارہ الاسلام و حبت و جھادہ و اقلاعہ عما کان علیہ فلیس بصریح فیہ انّه غیر اللہ جال (شرح مسلم ہودی)

ترجمہ: جہاں تک سوال اس کے اسلام کے اظہار، حج ، جہاداوراپی تکلیف کی حالت سے چھٹکاراحاصل کرنے کا ہے تواس سب میں بیصراحت تونہیں ہے کہ وہ دجال کے علاوہ کوئی اور تھا۔

\_\_\_\_\_\_

ا کابرِ صحابہ میں حضرت عمرؓ فاروق، حضرت ابو ذرغفاریؓ، حضرت عبداللہ ابن عمرؓ، حضرت جابر ابن عبداللّٰہؓ اور کئی ا کابر صحابیہ ابن صیاد کے د جال ہونے کے قائل تھے۔

امام بخاریؒ نے بھی ابن صیاد کے بارے میں ترجیح کا مسلک اختیار کیا ہے اور حفزت جابرؓ نے جو حضرت عمرؓ سے روایت کی ہے اس کو بیان کرنے پر بی اکتفاء کیا ہے ، اور تمیم واری والے واقعہ میں فاطمہ بنتِ قیس والی حدیث کونہیں لیا ہے۔ (فتح الباری ج:۱۳ ص: ۳۲۸)

البتہ جوحفرات ابن صیاد کو و جال نہیں مانتے انکی دلیل حضرت تمیم واری والی حدیث ہے۔
حافظ ابن مجر فتح الباری میں بیساری بحث کرنے کے بعد فرماتے ہیں ' تمیم واری والی حدیث اور
ابن صیاد کے د جال ہونے والی احادیث کے درمیان تطبق پیدا کرنے کے لئے زیادہ مناسب
بات بہ ہے کہ جس کتمیم داری نے بندھا ہواد یکھا وہ د جال ہی تھا اور ابن صیاد شیطان تھا جواس تمام
عرصہ میں د جال کی شکل وصورت میں اصفہان چلے جانے (غائب ہونے) تک موجود رہا، چنا نچہ
وہاں جاکرانے دوست کے ساتھ اس وقت تک کے لئے روپوش ہوگیا جب تک اللہ تعالی اس کو

نیز اینِ حجرٌ اس کی دلیل میں بیروایت نقل کرتے ہیں جس کوابُعیم نے تاریخ اصفہان میں نقل کیا ہے۔

''حتان بن عبدالرحمٰن نے اپنے والد سے روایت کی ہے انھوں نے فر مایا کہ جب ہم نے اصفہان فتح کیا تو ہمار سے لشکر اور یہودیہ نامی ہتی کے در میان ایک فرتخ کا فاصلہ تھا۔ چنا نچہ ہم یہودیہ جاتے تھے اور وہاں سے راش وغیر ہ لاتے تھے۔ ایک دن میں وہاں آیا تو کیاد کھتا ہوں کہ یہودی ناج رہے ہیں اور ڈھول بجارہ ہیں ۔ ان یہودیوں میں میراایک دوست تھا میں نے اس سے ان ناچنے گانے والوں کے بارے میں پوچھا۔ تو اس نے بتایا کہ ہمارا وہ بادشاہ جس کے در یعے ہم عربوں پر فتح حاصل کریں گے ، آنے والا ہے۔ اس کی بیہ بات من کر میں نے وہ رات ذریعے ہم عربوں پر فتح حاصل کریں گے ، آنے والا ہے۔ اس کی بیہ بات من کر میں نے وہ رات خوار اٹھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدی ہے جس سورج طلوع ہوا، تو ہمار کے شکر کی جانب سے غبار اٹھا، میں نے دیکھا کہ ایک آدی ہے جس کے جسم پر ریحان (ایک خوشبود اد پودا) کی قبا

تھی،اور یہودی لوگ تاچ گارہے تھے۔جب میں نے اس مردکود یکھا تو وہ ابن صیادتھا۔ پھروہ یہود یہ اس مردکود یکھا تو وہ ابن صیادتھا۔ پھروہ یہود یہ بتی میں داخل ہوگیا،اورابھی تک واپس نہیں آیا لے (سحوالیہ فتح الساری ج: ۱۳ ص: ۳۳۷)

اس بحث کواس بات پرختم کرتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم ﷺ نے آخر تک اس بارے میں کوئی حتی بیان نہیں فر مایا لہٰذااصل مسکلہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اور اس طرح کے راز چھپانے میں اس کی بری حکمتیں ہوتی ہیں۔ بری حکمتیں ہوتی ہیں۔

## اولادآ زمائش ہے

حفزت عران ابن حدیرا بی جائز کے دوایت کرتے ہیں فرماتے ہیں جب د جال آیکا تو لوگ
تین جماعتوں میں تقسیم ہوجا کینگے ایک جماعت اس سے قال کرے گی ، ایک جماعت (میدانِ
جہاد سے ) بھا گ جائے گی اورا یک جماعت اسکے ساتھ شامل ہوجائے گی۔ چنا نچہ جو خص اس کے
خلاف چالیس را تیں پہاڑ کی چوٹیوں میں ڈٹا رہا ، اسکو (اللہ کی جانب سے ) رزق ملتا رہ
گا۔ اور جو نماز پڑھنے والے اسکی جمایت کرینگے یہ اکثر وہ لوگ ہو نگے جو بال بچوں والے ہو نگے
، وہ کہیں گے ہم اچھی طرح اس (دجال) کی گراہی کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ہم (اس سے
، کہ مہا چھی طرح اس (دجال) کی گراہی کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ہم (اس سے
ساتھ (شامل) ہوگا۔ اوراس (دجال) کے لئے دوزمینوں کو تابع کر دیا جائے گا، ایک برترین قبط کا
شکارز مین ، (جس کو) وہ کے گا کہ یہ جہنم ہے۔ اور دوسری سر سبز وشاداب زمین ۔ وہ کے گا کہ یہ
ختار مین ، (جس کو) وہ کے گا کہ یہ جہنم ہے۔ اور دوسری سر سبز وشاداب زمین ۔ وہ کے گا کہ یہ
ختار مین ، (جس کو) وہ کے گا کہ یہ جہنم ہے۔ اور دوسری سر سبز وشاداب زمین ۔ وہ کے گا کہ یہ
ختار مین ، (جس کو) وہ کے گا کہ یہ جہنم ہے۔ اور دوسری سر سبز وشاداب زمین ۔ وہ کے گا کہ یہ
ختا ہے۔ ایمان والوں کو (اللہ کی جانب سے ) آن مایا جائے گا۔ بالآخرایہ مسلمان کے گا اللہ کی میں اس کے خلاف بغاوت کرتا ہوں جو خود کو یہ بھتا
ہے کہ وہ میرا رہ ہے۔ اگر وہ (حقیقا ) میرا رہ ہے تو میں اس پر غالب نہیں آسکا ،

حاشیہ اِ فتح اصنبهان حصرت عمر ؓ کے دور میں ہوئی جبکہ واقعہ حرہ تقریباً اسکے جالیس سال بعد ہوا؟ اس کا جواب ابن حجرٌ نے بید یا ہے کہ حسّان کے والد نے جوابن صیاد کو یہود پہتی میں داخلہ ہوتے ہوئے دیکھاوہ فتح اصنبهان کے بعد کی بات ہے نہ کہ فتح اصنبهان کے وقت کی ۔

(بال البته) مين جس حالت مين مون اس سے نجات يالونگا۔ ( ليتن بيرسب يجه و كيه كر مجھ جوکوفت ہورہی ہے جان دیکراس سے نجات مل جائیگی )۔ چنانچے مسلمان اس سے کہیں گے تو اللہ سے ڈربہتو مصیبت ہے۔اس بروہ انکی بات مانے سے انکار کردیگا۔ادراس (دجال) کی طرف نکل جائے گا۔ سوجب بیا بمان والا اسکوغور سے دیکھے گا تو اسکے خلاف گمراہی ، کفر اورجھوٹ کی گواہی دیگا، بین کرکانا ( د جال حقارت ہے ) کیے گا،اسکود کیھوجس کو میں نے پیدا کیا،اور ہدایت دی یمی مجھے برا بھلا کہدرہا ہے، (لوگو) تبہارا کیا خیال ہے کہ اگر میں اسکوتل کردوں پھر زندہ کردوں تو کیاتم پھربھی میرے بارے میں شک کرو گے؟ تو لوگ کہیں گےنہیں ۔اسکے بعد د جال اس ( نو جوان ) پر ایک وار کر نگا جسکے نتیج میں اسکے دوکلڑے ہوجا نمینگے ، پھر اسکو دوسری ضرب لگائے گاتو وہ زندہ ہوجائے گا۔اسکے بعداس ایمان والے کے ایمان میں اور اضافہ ہوجائے گا،اوروہ د جال کےخلاف کفراور حجموٹ کی گواہی دیگا،اوراس نو جوان کےعلاوہ د جال کو کسی اور کو مار کرزندہ کرنے کی قدرت نہیں ہوگی، پھر د جال کیے گا کہ اسکو دیکھومیں نے اسکوتل کیا پھر زندہ كرديا ، (پهر بھى) يد مجھ برا بھلاكہتا ہے۔راوى كہتے ہيں كدكانے (دجال) كے ياس ايك چھری (یا کوئی خاص کا شنے والی چیز ) ہوگی ، وہ اس مسلمان کو کا ٹنا چاہے گا تو تا نباا سکے اور چھری کے درمیان حائل ہوجائے گا ،اور چھری اس مسلمان براثر نہیں کرے گی ، چنانچہ کا نامومن کو پکڑ کراٹھائے گااور کہے گااسکوآگ میں ڈالدو،تو اسکواس قحط زدہ زمین میں ڈالدیا جائے گا جسکو وہ ( دجال ) آ گ مجھتا ہوگا،حالانکہ وہ جنت کے دروازوں میں ہے ایک دروازہ ہے، چنانچہ وہ مومن جنت يس واخل كرويا جائكا\_ (السّنن الواردة في الفتن ج: ٦ ص: ١١٧٨)ك

ف ا: کچھ نماز پڑھنے والے بھی اپنے بال بچوں کی وجہ سے دجال کا ساتھ دینے پر مجبور ہوئے۔اللہ تعالیٰ نے اولادکوآ زمائش وامتحان قرار دیا ہے۔اوراصول میہ ہے کہ امتحان کے لئے کہلے سے تیاری کی جاتی ہے،الہذا وہ دین وار حضرات جو ایمان کی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کے خواہاں ہیں،انکو جائے کہوہ ابھی سے اس بات کی مشق کریں کہ اللہ کے لئے ا

ماشيد إ اس كى سندسج ہے۔

ا پنے بچوں کو چھوڑ سکتے ہیں یانہیں؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ اس راستے میں جانے کا ارادہ کریں جس راستے کے بارے میں عام خیال یہ ہو کہ وہاں جاکر واپس نہیں آتے ، یا وہاں جو جاتا ہے مرجاتا ہے۔خود بھی بار باریہ مثل کریں اور بیوی اور بچوں کو بھی اس کے لئے وہنی طور پر تیار کریں ۔ اس طرح پورا گھر آنے والے امتحان کے لئے بالکل تیار ہوجائے گا اور اللہ کی مدو سے دجال کے وقت اپنادیں بچانے کے لئے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہوگا۔

ف۲: د جال کا کفر د کھے کر بہت ہے لوگ خاموش تماشائی ہے ہوئے ،ایک نو جوان بیسب بر داشت نہیں کر پائے گا اور د جال کے خلاف بغاوت کرے گا۔مصلحت پسند اور نام نہا د دانشوراس کو سمجھا ئیں گے کہتم ایسا نہ کرو بلکہ حقیقت پسندی ہے کام لو، کین جن کے دلوں کا تعلق عرشِ الہٰی ہے جڑ جائے وہ پھر دیوانے بن جاتے ہیں ،اور ہر طاغوت سے بغاوت ہی ان کا فد ہب قرار پاتی ہے ،سو یہ جوان بھی د حال کے کفر کوسر عام للکارے گا۔

## دجال كامعاش بيلج

عَن عُبَيْدِ بُنِ عُمَير الَّيشِي قال يَخُرُجُ الدَّجالُ فَيَتَبِعُهُ نَاسٌ يَقُولُونَ نَحُنُ نَشُهَدُ أَنّه كافِرٌ وَإِنّمَا نَتَبِعُهُ لِنَاكُلَ مِن طَعَامِهِ وَنَرُعىٰ مِنَ الشِّجَرِ فَإِذَا نَزَلَ غَضَبُ اللهُ نَزَلَ عَلَيْهُمُ جَمِيعاً. (الفتن نعيم بن حماد ج: ٢ ص: ٥٤٦)

ترجمہ: حضرت عبیدًا بن عمیراللیثی فرماتے ہیں دجال نکلے گاتو کچھالیے لوگ اسکے ساتھ شامل ہوجا ئیں گے جو یہ کہتے ہوئکے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ (دجال) کافر ہے۔ بس ہم تواسکے اتحادی اسلئے بنے ہیں کہ اسکے کھانے میں سے کھائیں اور اسکے درختوں (باغات) میں اپنے مویثی چرائیں، چنانچہ جب اللہ کاغضب نازل ہوگاتوان سب برنازل ہوگا۔

فائدہ: آج مسلمان ان حدیثوں میں غور نہیں کرتے ،اگر غور کریں تو ساری صورت حال واضح ہوجائے گی۔ کیا آج بھی ایبانہیں ہور ہاکہ باوجود باطل کو پیچائے کے مسلمان مالی فائدہ حاصل کرنے کے لئے باطل کا ساتھ دے رہے ہیں،اس کی حمایت کررہے ہیں یا پھر خاموش

تماشائی ہے ہوئے ہیں۔

حفرت شرابن حوشب نے اساءً بنت بزید انصار سے دوایت کی ہے کہ آپ اللہ میرے گھر میں تشریف فرما تھے آپ نے دجال کا بیان فرمایا اور فرمایا'' اس کے فتنے میں سب ہے ً خطرناک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس آئے گا اور کیے گا کیا خیال ہے اگر میں تیری (مری ہوئی)ادنٹنی زندہ کردوں تو کیا تونہیں مانے گا کہ میں تیرارب ہوں؟ دیہاتی کیے گاہاں۔آپﷺ نے فر مایا اس کے بعد شیاطین اس کے اونٹ جیسا بنادینگے،اس سے بھی بہتر جس طرح وہ دودھ والی تھی،اور پید بھرا ہوا تھا۔(ای طرح) د جال ایک ایٹے خص کے پاس آئے گا جسکے باپ اور بھائی مر گئے ہونگے ،ان سے کہے گا کہ کیا خیال ہے اگر میں تیرے باپ اور بھائی کوزندہ کردوں تو، تو پھر بھی نہیں پہچانے گا کہ میں تیرارب ہوں؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں۔ چنانچے شیاطین اسکے باب اور بھائی کی شکل میں آ جا کینگے۔یہ بیان کرے آپ ﷺ باہر کس کام سے تشریف لے گئے۔ پھر کچھ در بعد آئے تو لوگ اس واقعہ سے رنجیدہ تھے آپ بھرروازے کی دونوں چوکھٹیں (یا دونوں کو اڑ ۔ راقم ) پکڑ کر کھڑ ہے ہو گئے ،اور فر مایا اساءؓ کیا ہوا؟ تو اساءؓ نے فر مایا ، یا رسول الله 總 .آپ نے تو وجال کا ذکر کر کے ہمارے دل بی نکال دے۔اس پرآپ 總 نے فر مایا اگر وہ میرے ہوتے ہوئے نکل آیا تو میں اس کے لئے رکاوٹ ہونگا، ورنہ میرارب ہرمومن ك لئة تكبهان موكا يجراساءً في وجهايارسول الله! والله بم آثا كوند صة بين تواس وقت تك روفي نہیں پکاتے جب تک بھوک نہ لگاتواس وقت تک اہلِ ایمان کی حالت کیا ہوگی؟ آپ عللے نے فرمایا ا كك لئے وى تبيج وتميد كافى بوكى جوآسان والول كوكافى بوتى نے (الفتن نُعيم ابن حماد ج:٢ ص: ٥٣٥،المعجم الكبير)\_

بدروایت کچھالفاظ کے فرق ہے امام احمد نے بھی روایت کی ہے۔ اس میں یہ بھی اضافہ ہے '' آپ ﷺ نے فرمایا جو میری مجلس میں حاضر ہوا اور جس نے میری بات سی تو تم میں سے موجود لوگوں کے بہنچادیں جواس مجلس میں موجود نہیں تھے۔ لوگوں کو کان لوگوں تک پہنچادیں جواس مجلس میں موجود نہیں تھے۔

فا:مسند الطيالسي مين بيروايت شهرابن حوشبكى سندكعلاوه دوسرى سندسي آئى بـ

ف۲: د جال کاذ کرجس صحابی نے بھی سناان پرخوف کاعالم طاری ہو گیا۔ اس بیان کاحق ہی ہے ہے کہ سننے والے کے رو نگٹے کھڑے ہوجا کیں۔اوراس بیان کوزیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔

حضرت حذیفہ یہ د جال کے بارے میں روایت نقل کرنے کے بعد فر مایا کہ آپ بھے نے فر مایا کہ آپ بھے نے فر مایا کہ میں اسکواسلئے بار بار بیان کرتا ہوں کہتم اس میں غور کرو سمجھواور باخر رہواس پر عمل کرو۔ اور اس کوان لوگوں سے بیان کرو جو تمہارے بعد ہیں لہٰذا ہرا یک دوسرے سے بیان کرے اس لئے کہا سکا فتہ خت ترین فقتہ ہے۔ (السین الواردہ فی الفین)

## دجال کی سواری اوراس کی رفتار

حضرت عبد الله ابن مسعودٌ ني ﷺ سے روایت کرتے ہیں فرمایا دحال کے گدھے (سواری) کے دونوں کا نول کے درمیان جالیس گز کا فاصلہ ہوگا ،اور اسکا ایک قدم تین دن کے سفر کے برابر ( تقریباً بیا ی 82 کلومیٹر فی سینڈ۔اس طرح اسکی رفتار 295200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوگی )۔وہ اینے گدھے برسوار ہوکر سمندر میں اس طرح داخل ہوجائےگا جیسے تم اینے گھوڑے برسوار ہوکریانی کی چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو (اوریارنکل جاتے ہو) ۔وہ کہے گاکہ میں تمام جہانوں کارب ہوں،اور بیسورج میرے حکم سے چلتا ہے۔تو کیاتم جاہتے ہو کہ میں اسکو روک دوں؟ چنانچہ سورج رک جانگا۔ یہاں تک کہ ایک دن مہینے اور ہفتے کے برابر ہوجائیگا۔ (اسكى تفصيل دوسرى حديث مين آئى ب\_راقم)اور كبي كاكياتم جائة ہوكه مين اس كوچلا دول ،تو لوگ کہیں گے ہاں۔ چنانجہدن مھننے کے برابر ہوجائیگا۔اوراس کے پاس ایک عورت آئے گی اور کیے گی کہ یارب میرے بیٹے اوراورمیرے شوہر کوزندہ کردد۔ چنانچہ (شیاطین اسکے بیٹے اور شوہر کی شکل میں آ جا کیں گے )وہ عورت شیطان سے گلے لگے گی اور شیطان سے نکاح (زناء) کرے گی۔اورلوگوں کے گھرشماطین ہے بھرے ہوئے ہونئے۔اس(وحال) کے باس دیباتی لوگ آئیں گے اور کہیں گے اے رب ہمارے لئے ہمارے اونٹوں اور بکریوں کو زندہ کردے چنانچە د جال شياطين كوا نظے اونٹول اور بمريول كى شكل ميں ديباتيوں كودے ديگا، بير جانور ٹھيك اسى عمراورصحت میں ہونگے جیسے وہ ان ہے (مرکر )الگ ہوئے تھے۔ (اس پر )وہ گاؤں والے کہیں

گے کہا گریہ ہمارارے نہ ہوتا تو ہمار ہے م ہے ہوئے اونٹ اور مکریوں کو ہرگز زندہ نہیں کریا تا۔اور دجال کے ساتھ شور بے اور ہڑی والے گوشت کا پہاڑ ہوگا۔ جوگرم ہوگا اور شندانہیں ہوگا۔ اور جاری نبر ہوگی ،ادرایک پہاڑ باغات ( مراد پھل )ادرسزی کا ہوگا ،ادرایک پہاڑ آ گ اور دھویں کا ہوگا،وہ کہ گا کہ بیمیری جنت ہے اور بیمیری جہنم ہے۔اور بیمیرا کھانا ہے اور بیپنے کی چیزیں ہیں۔اورحفرت یع علیہالسلام اس کے ساتھ ساتھ ہوئے جولوگوں کوڈرار ہے ہوئے کہ یہ جھوٹا مسيح (دجال) ہے الله اس براعنت كرے اس سے بچو۔الله تعالىٰ حضرت يسع م كوبہت پھرتى اور تیزی دینگےجس تک دجال نہیں پہنچ پائے گا۔ سوجب دجال کہے گا کہ میں سارے جہانوں کارب موں تو لوگ اس کو کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔اس پر حضرت یسع میں گے لوگوں نے بچ کہا۔اس کے بعد حضرت یعی مکمکی طرف آئیں گے وہاں وہ ایک بڑی ہتی کو پائیں گے تو پوچیس گے آپ کون ہیں؟ پید جال آپ تک پہنچ چکا ہے۔ تو وہ (بڑی ہستی) جواب دینگے میں میکا ئیل ہوں الله نے مجھے د جال کوایے حرم سے دورر کھنے کے لئے بھیجا ہے۔ پھر حضرت یسعٌ مدینہ کی طرف آئیں گے دہاں (بھی )ایک عظیم شخصیت کو یا ئیں گے۔ چنانچہ وہ پوچھیں گے کہآپ کون ہیں؟ تو وه (عظیم شخصیت ) کہیں گے کہ میں جرئیل ہوں اللہ نے مجھے اسلئے بھیجا ہے کہ میں د جال کورسول الله ﷺ کے حرم سے دور رکھوں۔ (اس کے بعد ) دجال مکہ کی طرف آئے گا۔ سوجب میکا ئیل کو و كيهے كا تو يبير دكھا كر بھا كے كا۔ اور حرم شريف ميں داخل نہيں موسكے كا۔ البتہ زور دار چيخ مارے كا جس کے بتیجے میں ہرمنافق مردعورت مکہ سے نکل کراس کے پاس آ جا کیں گے۔اس کے بعد د جال مدینه کی طرف آئے گا۔ سوجب جرئیل کودیکھے گا تو بھا گ کھڑا ہوگا۔لیکن (وہاں بھی ) زور دار چنخ نکالے گا جس کوئ کر ہر منافق مردعورت مدینہ سے نکل کراس کے پاس چلا جائے گا۔اور (مسلمانوں کو حالات ہے) خبر دار کرنے والا ایک شخص (یعنی مسلمان جاسوس یا قاصد) اس جماعت کے پاس آئے گا جنھوں نے قسطنطنیہ فتح کیا ہوگا،اور جن کے ساتھ بیت المقدس کے مسلمانوں کو مجت ہوگی ( یعنی تعلقات ان کے آپس میں اچھے ہوئے اور غالبًا یہ جماعت ابھی روم فتح كرك واليس دمشق ميس بيني موكى راقم )وه (قاصد) كهے كاد جال تمهار عقريب بينيخ والا ہے ۔ تو وہ ( فاتحین ) کہیں گے کہ تشریف رکھیں ہم اس ( دجال ) سے جنگ کرنا جا ہتے ہیں ( تم بھی ہمارے ساتھ ہی جلنا) یو ( قاصد ) کے گا کہ (نہیں ) بلکہ میں اوروں کوبھی دحال کی خبر دینے جار ہاہوں۔(اس قاصد کی غالبًا یہی ذ مہداری ہوگی ۔راقم ) چنا نجیہ جب بیدواپس ہوگا تو د جال اس کو پکڑ لے گا اور کیے گا کہ ( دیکھو ) یہ وہی ہے جو سیجھتا ہے کہ میں اس کو قابونہیں کرسکتا۔ لواس کو خطرناک انداز ہے قتل کردو۔ چنانچہ اس ( قاصد ) کو آ روں سے چیر دیا جائے گا۔ پھر دجال (لوگوں ہے) کہے گا کہ اگر میں اس کوتمہارے سامنے زندہ کردوں تو کیاتم جان جاؤگے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ لوگ کہیں گے ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔(البنة)مزیدیقین چاہتے ہیں۔(لہذاد جال اس کوزندہ کردےگا) تو وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوجائے گااللہ تعالیٰ د جال کواس کےعلاوہ کسی اور پر بیقدرت نہیں دے گا کہ وہ اس کو مار کرزندہ کر دے۔ پھر دجال (اس قاصدہے ) کہے گا کہ کیامیں نے تجھے مار کر زندہ نہیں کیا؟ لہٰذامیں تیرارب ہوں۔اس پروہ ( قاصد ) کیے گا اب تو مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ میں ہی وہ مخض ہوں جس کو نبی كريم ﷺ نے (حدیث كے ذریع ) بثارت دي تھى كوتو مجھ قتل كرے كا پھراللہ كے تكم سے زندہ کرےگا۔ (اور حدیث کے ہی ذریعے مجھ تک بیہ بات بھی پنچی تھی کہ )اللہ میرے علاوہ تیرے لئے کسی اور کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ پھراس ڈرانے والے( قاصد ) کی کھال پر تا نے کی جا در چڑھا دی جائے گی ،جس کی وجہ ہے د جال کا کوئی ہتھیا راس پر اثر نہیں کرے گا نہ تو تلوار کا وار نہ حچری اور نہ ہی پتھرکوئی چیز اس کونقصان نہیں پہنچا سکے گی ۔ چنانچے د جال کیے گا کہاس کومیری جہنم میں ڈالدو۔اوراللہ تعالیٰ اس( آگ کے ) پہاڑ کواس ڈرانے والے( قاصد ) کے لئے سرسبز باغ بنادینگے (لیکن دیکھنے والے یہی سمجھیں گے کہ بیآ گ میں ڈالا گیا ہے )اس لئے لوگ شک کرینگے۔ (پھر دجال) جلدی ہے بیت المقدس کی جانب جائے گا تو جب وہ افیق کی گھاٹی پر چڑھے گا تو اس کا سامیر مسلمانوں پر پڑیگا۔ (جس کی وجہ ہے مسلمانوں کواس کے آنے کا پیۃ لگ جائے گا) تو مسلمان اس سے جنگ کے لئے اپنی کمانوں کو تیار کرینگے ( یعنی جوبھی اسلحہ دور مار كرنے والا ان كے ياس ہوگا۔راقم) (يدن اتنا سخت ہوگا كه)اس دن سب سے طاقتوروہ

مسلمان سمجها جائے گا جو بھوک اور کمزوری کی وجہ سے تھوڑ اسا (آرام کے لئے ) تھہر جائے یا بیٹھ جائے اپیٹھ جائے وربھی ایبا کرےگا)۔اورمسلمان بیاعلان سنیں گے اے لوگو! تمہارے پاس مدوآ کینچی ۔ (یعنی حضرت عیسی ابن مریم علیمالسلام)۔ (الفتن نُعبہ ابن حساد ج:۲ ص:۲۶) لے

ف ا: سواری کی بیرفآرہم نے ایک قدم (ایک قدم ایک سینٹر ہوا) میں تین دن کا سفر طے کرنے سے لی ہے۔ تین دن کا شرع سفراڑ تالیس میل ہے۔ جو درمیانہ قول کے مطابق بیای کلو میٹر بنتا ہے۔ لیعنی بیاسی کلومیٹر فی سینٹر کی رفتار سے وہ سفر کریگا۔

فتا: افیق (Afiq) ایک بہاڑی راستہ کا نام ہے جہاں دریائے اردن ( Afiq) ایک بہاڑی راستہ کا نام ہے جہاں دریائے اردن (River) بحرہ طبریہ میں سے نکلتا ہے اس علاقے پر اسرائیل نے 1967 کی جنگ میں قبضہ کرلیا تھا۔ افیق کا دوسرانام اینٹی بیٹیرس (Anti Patris) بھی ہے۔ (دیکھیں نقشہ نبرہ)

بائبل كمطابق افتق وه جدب جبال عينى عليه السلام في بيسما (Baptism) ليا تفاد اور اس وقت بهى يهال بيسماك لئر برى تعداد ميس لوگ آتے بيس (انسائكلو بيڈيا آف برنائكا) عَنْ عَبُدِ اللهِ قَالَ أَذُنُ حِمارِ الدّجَالِ تُظِلُّ سَبُعِينَ اَلْفاً (الفتر نعيم بن حماد ج: ٢ ص: ٤٥٥)

ترجمہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ دجال کے گدھے کے کانوں کے سائے میں ستر ہزارافراد آجائیں گے۔

حضرت کعب فرماتے ہیں کہ جب د جال اردن میں آئے گا تو وہ طور پہاڑ، ثابور پہاڑ اور جودی پہاڑ کو بلائے گا یہاں تک کہ یہ تینوں پہاڑ آپس میں اس طرح ٹکرائیں گے جیسے دو بیل یا دو مینڈھے آپس میں سینگ ٹکراتے ہیں۔ (الفنن نُعیم ابن حماد ج: ۲ ص: ۵۳۷)

عَنُ نَهِيُكِّ بُنِ صويم قال قال رسولُ اللهِ عَلَىٰ لَتُعَاتِلُنَ المُشُوكِينَ حَتَىٰ تُسَلَّ المُشُوكِينَ حَتَىٰ تُسَلَّ المُشُوكِينَ حَتَىٰ تُسَلِّ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَى اللهُ عَل

ترجمہ: حضرت نہیک ابن صریم فرماتے ہیں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم ضرور مشرکین سے قبال کروگ، یہاں تک کہتم میں سے (اس جنگ میں ) کی جانے والے دریائے اردن پر دجال سے قبال کریں گے۔ (اس جنگ میں) تم مشرقی جانب ہوگے،اوروہ ( دجال اوراس کے لوگ ) مغربی جانب۔

فائدہ:مشرکین سے مراداگریہاں ہندو ہیں توبیہ وہی جنگ ہے جس میں مجاہدین ہندوستان پر چڑھانی کریں گےاورواپس آئیں گے توعیسی ابن مریم علیہاالسلام کو پائیں گے۔

## دجال کاقتل اورانسانیت کے دشمنوں کا خاتمہ

حضرت مجمع بن جاریدانصاری کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہیں ابن مریم دجال کولد (Lydda / Lod ) کے دروازہ پر قل کرینگے (مسند احمد ج: ۳ ص: ٤٢٠، ترمذی ٢٢٤٤) لے

فائدہ:۔لُد تل ایب سے جنوب مشرق میں 18 کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ اس شہر کی آبادی 1999 کے سروے کے مطابق 61,100 ہے۔ (دیکھیں نقشہ نمبر اللہ)

یہاں اسرائیل نے دنیا کا جدیدترین سیکورٹی ہےلیس ایئر پورٹ بنایا ہے۔ ہوسکتا ہے کہ وہاں سے وہ بذریعہ طیارہ فرار ہونا چاہے اورای ایئر پورٹ برقل کردیا جائے۔ اللہ تعالی اپنے دہمن اور یہودیوں کے خدا کانے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قبل کرائے گا۔ تا کہ ساری دنیا کو پہتے چل جائے کہ انسانیت کے ناسوروں کوختم کرنے کے لئے ان کوجسم سے کاٹ کرالگ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور بھمل جہادہی کے ذریعے ہوتا ہے۔

| نے تر <b>ند</b> ی کی روایت کوشیح کہا ہے۔ | علامهالياني". | حاشه ا   |
|------------------------------------------|---------------|----------|
| ت دهران دروی به ب                        | عراجه بال     | ما سيد ك |

عن أبى هو يرة "أن رَسولَ اللهِ على قسال لا تَقومُ السّاعةُ حتىٰ يُقاتِلَ المُسلِمُونَ الْيَهودُ مِن وَرَاءِ الحَجرِ المُسلِمونَ حتىٰ يَخْتَبِى اليهودُ مِن وَرَاءِ الحَجرِ والشَّجرِ فَيقولُ الحجر 'أوالشجرُ يا مُسلِمُ يا عبدَ اللهِ هذا يَهُودِي خَلْفِي فَتَعَالُ فَا قُتُلُه إلاّ الغَرُقَدُ فَإِنّه مِن شجرةِ اليهود . (مسلم شريف ج: ٤ ص: ٢٢٣٩)

ترجمہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول کریم کے نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک مسلمان یہود یوں سے جنگ نہ کرلیں۔ چنانچہ (اس لڑائی میں) مسلمان (تمام) یہود یوں کول کریئے، یہاں تک کہ یہودی پھر اور درخت کے پیچے جھپ جا کیئے تو پھر اور درخت یوں کچے گا'اے مسلمان! اے اللہ کے بندے! ادھر آ میرے پیچے یہودی چھپا بیٹا ہے اس کو مارڈ ال کرخ قدنہیں کے گا۔ کیونکہ وہ یہود یوں کا درخت ہے۔

فائدہ بہود یوں کے خلاف اللہ تعالی ہے جان چیزوں کو بھی زبان عطافر مادے گا اوروہ بھی الکے خلاف گواہی دینگی ۔ بہود یوں کا شراور فتنصرف انسانیت کے لئے ہی نقصان دہ نہیں ہے بلکہ انکی ناپاک حرکتوں کے اثر ات ہے جان چیزوں پر بھی پڑے ہیں صنعتی انقلاب کے نام پر ماحولیات (Environment) کو خراب کر کے جنگلات کے جنگلات تباہ و ہر بادکردئے گئے۔ مالتہ کی دشمن اس قوم نے جس طرح دنیا کوجنگوں کی بھٹی میں جھونکا ہے اسکے اثر ات سے زمین کا ذرہ درہ متاثر ہوا ہے۔

اسرائیل نے جب سے گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کیا ہے اس وقت سے وہاں غرقد کے درخت لگانے شروع کئے ہیں۔اور اس کے علاوہ بھی یہودی اس درخت کو جگہ جگہ لگاتے ہیں۔مکن ہے اس درخت کے ساتھ انکی کوئی خاص نسبت ہو۔

حفرت حذيفه "كى مفصل حديث

حفرت حذیفہ "فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زوراء میں جنگ ہوگی ،صحابہ " نے پوچھایا رسول اللہ زوراء کیا ہے؟ فرمایا مشرق کی جانب ایک شہر ہے، جونہروں کے درمیان ہے،اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر مخلوق اور میری امت کے جابرلوگ وہاں رہتے ہیں،ان پر چار

قتم کا عذاب مسلط کیا جائیگا ،اسلحہ کا (مراد جنگیں ہے۔ راقم )دھنس جانے کا ، پھروں کا اورشکلیں بگڑ جانے کا۔اوررسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب سوڈ ان والے نکلیں گے اور عرب سے باہر آنے کا مطالبہ کرینگے یہاں تک کہوہ (عرب) بیت المقدس یا اردن پہنچ جا کیں گے۔ای دوران اچا نک تین سوساٹھ سواروں کے ساتھ سفیانی نکل آئیگا ، یہاں تک کہوہ دمشق آئیگا۔اس کا کوئی مہینہ ایسا نہیں گذریگا جس میں بنی کلب کے تمیں ہزارافرادا سکے ہاتھ پر بیعت نہ کریں ،سفیانی ایک لشکر عراق بھیجے گا جسکے نتیج میں زوراء میں ایک لا کھا فرا قتل کئے جا کمینگے ۔ا سکےفور أبعدوہ کوفیہ کی جانب تیزی سے برهینگے اوراسکولوٹینگے ۔ای دوران مشرق سے ایک سواری (دابہ ) فکے گ جسکو بنوتمیم کا شعیب ابن صالح نامی مخض چلار ہا ہوگا، چنانچہ بیر (شعیب ابن صالح) سفیانی کے شکر سے کوفیہ کے قیدیوں کو چھڑا لے گا ،اور سفیانی کی فوج کوتل کر یگا ،سفیانی کےلشکر کا ایک دستہ مدینہ کی جانب نکلے گا اور وہاں تین دن تک لوٹ مار کر ریگا ،اسکے بعد پیشکر مکہ کی جانب چلے گا اور جب مکہ ہے يبلے بيداء يہنيے گا تو اللہ تعالى جبريل كو بھيج گا اور كہے گا كہ جبريل انكوعذاب دو چنانچہ جبريل عليه السلام اپنے پیر سے ایک ٹھوکر مارینگے جسکے نتیج میں اللہ تعالی اس شکر کو زمین میں دھنسا دیگا، سوائے دوآ دمیوں کے ان میں ہے کوئی بھی نہیں بیجے گا ، یہ دونوں سفیانی کے بیاس آ ٹھینگے اور لشکر کے دھننے کی خبر سنا نمینگے تو وہ (پیخبر س کر ) گھبرائے گانہیں ،اسکے بعد قریش قسطنطنیہ کی جانب آ گے بر هینگے تو سفیانی رومیوں کے سردار کو یہ پیغام بھیجے گا کہان (مسلمانوں) کومیری طرف برے میدان میں جھیج دو،حضرت حذیفہ ؓ فرماتے ہیں کہوہ (رومی سردار )انکوسفیانی کے پاس جھیج دیگا، لہٰذا سفیانی انکو مشق کے درواز ہے پر پھانسی دیدیگا پھرحضرت حذیفہ ؓ نے فرمایا کہ صورتِ حال یہاں تک پہنچ جائے گی کہ سفیانی ایک عورت کے ساتھ دمشق کی معجد میں مجلس مجلس گھو ہے گا ،اور جب وہ (سفیانی)محراب میں بیٹھا ہوگا تو وہ عورت اسکی ران کے پاس آئیگی اوراس پر بیٹھ جائیگی چنانچدایک مسلمان کھڑا ہوگا اور کہے گا بتم ہلاک ہوتم ایمان لانے کے بعداللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ بیرتو جائز نہیں ہے۔اس برسفیانی کھڑا ہوگا اور مجبر دمشق میں ہی اس مسلمان کی گردن اڑادیگا،ادر ہراس شخص کوتل کردیگا جواس بات میں اس سے اختلاف کریگا۔ (بدواقعات حضرت مبدی کے ظہور سے پہلے ہو نگے ۔راقم )اس کے بعداس وقت آسان سے ایک آواز لگانے والا آ واز لگائے گاا ہے لوگو! اللہ تعالیٰ نے جابرلوگوں،منافقوں اورا نکے اتحاد یوں اور ہمنوا وَں کا وقت ختم کردیا ہے اورتمہارے او برمجد ﷺ کی امت کے بہترین فخص کوامیرمقرر کیا ہے۔لہذا مکہ پنج کر اسكے ساتھ شامل ہوجاؤ، وہ مہدى ہيں اورا نكانام احمد ابن عبد الله ہے حضرت حذیفہ "نے فرمایا اس یرعمران ٔ بن حصین خزاعی کھڑے ہوئے اور پوچھا اے رسول اللہ ہم اس (سفیانی ) کوئس طرح پیچانیں گے؟ تو آپﷺ نے فرمایا وہ بنی اسرائیل کے قبیلہ کنانہ کی اولا دمیں ہے ہوگا اسکے جسم پر ووقطوانی جا دریں ہوگی ،اسکے چبرے کا رنگ چیکدارستارے کے مانند ہوگا اسکے داہنے گال پر کالا تل ہوگا ۔وہ چالیس سال کے درمیان ہوگا.(حضرت مہدی سے بیعت کے لئے) شام سے ابدال واولیا نکلیں گے اورمصر ہے معزز افراد ( دین اعتبار سے )،اورمشرق سے قبائل آئینگے یہاں تک کہ مکہ پہنچیں گے ،اسکے بعد زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ائے ہاتھ پر بیعت کرینگے پھر شام کی طرف کوچ کرینگے، جریل علیہ السلام ان کے ہراول دستہ پر مامور ہو نگے اور میکائیل علیہ السلام پچھلے جھے یر ہو نگے ، زمین وآسان والے ، چرند و پرند ، اورسمندر میں محھلیاں ان سے خوش ہونگی،ا نکے دورِ حکومت میں یانی کی کثرت ہوجائیگی،نہریں وسیع ہوجائیں گی،زمین اپنی پیداوار دوگنی کردیگی اورخزانے نکال دیگی ، چنانچہوہ شام آئیں گے اور سفیانی کواس درخت کے ینچقل کریں گےجسکی شاخیں بحیرہ طبریہ (Tiberias) کی طرف ہیں،(اسکے بعد)وہ قبیلہ کلب کوثل کرینگے،حضرت حذیفہ ؓ فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جو شخص جنگ کلب کے دن غنیمت ے محروم رہاوہ نقصان میں رہا ،خواہ اونٹ کی تکیل ہی کیوں نہ ملے ،حضرت حذیفہ 🗓 دریافت کیا يارسول الله! ان (سفياني لشكر ) ہے قبال كس طرح جائز ہوگا حالا نكبه و موحّد ہونكَے؟ تو آپ ﷺ نے جواب دیا اے حذیفہ اس وقت وہ ارتداد کی حالت میں ہونگے ،ا نکا گمان یہ ہوگا کہ شراب حلال ہے، وہ نماز نہیں پڑھتے ہو تکھ۔حضرت مہدی اپنے ہمراہ ایمان والوں کو لے کر روانہ ہو کئے اور دمشق پہنچیں گے، پھراللہ انکی طرف ایک روی کو (مع لشکر کے ) بھیجے گا، یہ ہرقل (جو آپ ﷺ کے دور میں روم کا بادشاہ تھا) کی یانچویں کسل میں سے ہوگا،اس کا نام''طبارہ''ہوگا۔وہ بڑا جنگجو ہوگا ، سوتم ان سے سات سال کے لئے صلح کرو گے (لیکن رومی پیلے ہی تو ڑ دینگے۔ جیسا کہ گذر چکا ہے۔راقم) چنانچیتم اوروہ اپنے عقب کے دشمن سے جنگ کرو گے اور فاتح بن کر غنیمت حاصل کرو گے ،اسکے بعدتم سرسبزسطج مرتفع میں آؤگے ۔ای دوران ایک رومی اٹھے گا اور کے گا کہ صلیب غالب آئی ہے۔ ( یعنی یہ فتح صلیب کی دجہ سے ہوئی ہے )۔ (بین کر )ایک مسلمان صلیب کی طرف برھے گا اور صلیب کو توڑ دیگا ،اور کیے گا،اللہ بی غلبہ دینے والا ہے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس وقت رومی دھوکہ کرینگے، اور وہ دھوکے کے ہی زیادہ لائق تھے۔تو (مسلمانوں کی )وہ جماعت شہید ہوجائیگی ،ان میں سے کوئی بھی نہ نیجے گا ،اس وقت وہ تمہارے خلاف جنگ کرنے کے لئے عورت کی مدت حمل کے برابر تیاری کرینگے(پھرمکمل تیاری کرنے کے بعد )وہ آٹھ حجنٹڈوں میں تمہارے خلاف نکلیں گے۔ ہر حِسند ہے کے تحت بارہ ہزار سیاہی ہو نگے ، یہاں تک کہ دو انطا کیہ کے قریب عمق (اعماق) نامی مقام پریہونچ جا نمینگے، جیرہ اورشام کا ہرنصرانی صلیب بلند کریگاادر کیے گا کہ سنو! جوکوئی بھی نصرانی زمین پرموجود ہےوہ آئ نصرانیت کی مدد کرے۔ابتمہارےامام مسلمانوں کولیکردمشق ہے کوج کرینگے،اورانطا کید کے عمق (اعماق)علاقے میں آئینگے، پھرتمہارےامام شام والوں کے پاس پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو ،اورمشرق والوں کی جانب پیغام بھیجیں گے کہ ہمارے یاس ایبادشمن آیا ہے جسکے ستر امیر ( کمانڈر ) ہیں انکی روثنی آسان تک جاتی ہے،حضرت حذیفہ "نے فرمایا که رسول الله ﷺ نے فرمایا که اعماق کے شہداء اور دجال کے خلاف شہداء میری امت کے افضل الشہداء ہونگے، ۔لوہالوہے سے نکرائے گا ( یعنی تلواریں ٹوٹ کر ٹریں گی ) یہاں تک کہ ا یک مسلمان کافر کولو ہے کی سے سے ماریگا اور اسکو بھاڑ دیگا اور دونکڑے کردیگا، باو جود اسکے کہ اس کافر کے جہم پر زرہ ہوگی۔تم انکا اس طرح قتلِ عام کرد کے کہ گھوڑے خون میں داخل ہو جا کمینگے ،اس وقت اللہ تعالی ان برغضبنا ک ہوگا ، چنانچے جسم میں یاراتر جانے والے نیزے سے

حاشیہ \_امنداحمد کی روایت میں اس • ۸ جھنڈوں کا ذکر ہے۔ دونوں روایات میں تطبیق یوں ہوسکتی ہے کہ تمام کفار کل آٹھ جھنڈوں میں ہونگے اور پھر ان میں سے ہرایک کے تحت مزید جھنڈے ہونگے اس طرح مل کرای حھنڈے ہونگے ۔ واللہ اعلم

مار بگا،اور کاٹنے والی تکوار سے ضرب لگائے گا ،اور فرات کے ساحل سے ان برخرا سانی کمان سے تیر برسائیگا، چناچیدوہ (خراسان والے)اس دشمن سے جالیس میج (دن) سخت جنگ کرینگے، پھر الله تعالی مشرق والوں کی مدوفر مائے گا، چنانچدان ( کافروں) میں سے نو لا کھنناوے ہزار قتل ہو جا تھنگے ،اور ہاتی کاان کی قبروں سے پیتہ لگے گا ( کہ کل کتنے مردار ہوئے )۔ (دوسری جانب جومشرق کےمسلمانوں کا محاذ ہوگا وہاں) پھرآ واز لگانے والامشرق میں آواز لگائے گا اےلوگو! شام میں داخل ہوجاؤ کیونکہ وہمسلمانوں کی پناہ گاہ ہےاورتمہارےامام بھی وہیں ہیں ،حضرت حذیفه ؓ نے فر مایااس دن مسلمان کا بہترین مال وہ سواریاں ہونگی جن پرسوار ہوکروہ شام کی طرف جا سینکے ،اوروہ خچر ہو کئے جن برروانہ ہو کئے اور (وہ مسلمان حضرت مہدی کے پاس اعماق) شام پہو نچ جا کینے ۔تمہارے ام یمن والوں کو پیغام بھیجیں گے کہ میری مدد کرو، تو ستر ہزاریمنی عدن کی جوان اونٹیوں برسوار ہوکر ،اپنی بندتلواریں لٹکائے آئینگے اور کہیں گے ہم اللہ کے سیجے بندے ہیں، نہ تو انعام کے طلبگار ہیں اور نہ روزی کی تلاش میں آئے ہیں، (بلکہ صرف اسلام کی سربلندی کے لئے آئے ہیں ) یہاں تک کیمق انطا کیدمیں حضرت مہدی کے پاس آئمینگے ( یمن والوں کوبید پیغام جنگ شروع ہونے سے پہلے بھیجا جائے گا۔راقم )۔وہ دسرےمسلمانوں کے ساتھ ملکر رومیوں سے گھمسان کی جنگ کریٹگے، چنانچے تمیں ہزار مسلمان شہید ہوجا کمینگے ۔کوئی رومی اس روز یہ ( آواز )نہیں من سکے گا۔ (بیوہ آواز ہے جومشرق والوں میں لگائی جائے گی جس کا ذکراو پر گذرا ہے)۔اورتم قدم بقدم چلو گے، توتم اس وقت الله تعالی کے بہترین بندوں میں ہے ہو گے،اس دن نہتم میں کوئی زانی ہوگا اور نہ مال غنیمت میں خیانت کرنے والا اور نہ کوئی چور ہوگا ،حضرت حذیفہ ٹنے فر مایا کہ آپ ﷺ نے ہمیں بتایا کہ بی آ دم میں ایسا کوئی فردنہیں جس ہے کوئی غلطی سرز د نہ ہوئی ہو، سوائے کی ابن زکر یا علیہا السلام کے۔ کیونکہ انھوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔حضرت حذیفہ "نے فرمایا کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ توب کرنے سے اللہ تمہیں گناہوں سے اس طرح یاک کردیتا ہے جیسے صاف کیڑامیل سے پاک ہوجاتا ہے۔ ( یعنی اگر کسی نے سیلے گناہ کیا بھی تھا تو توبكرنے كے بعد بالكل صاف ہو چكاہے )۔روم كے علاقے ميں تم جس قلعے ہے بھى گذروگ اور تلمير كهو كے تو اسكى ديوار گرجائيگى، چنانچةتم ان سے جنگ كرو كے (اور جنگ جيت جاؤ كے ) يہاں تک کہتم کفر کے شہر قسطنطنيه ميں داخل ہوجاؤ گے ۔ پھرتم چارتکبيريں لگاؤ گے جسکے نتیج میں اسكى ديوار گرجائيگى ،حضرت حذيفةٌ فرماتے ہيں كەرسول الله ﷺ نے فرمايا الله تعالى قسطنطنيه اور روم کوضرور تباہ کریگا ، پھرتم اس میں واخل ہو جاؤگے ،تم وہاں حیار لا کھ کا فروں کونش کرو گے۔اور وہاں سے سونے اور جواہرات کا بر اخز اند نکالو کے بتم دار البلاط (White House) میں قیام كروك، يوچها كيايارسول الله بيدار البلاط كيا بي؟ فرمايا با دشاه كأمحل \_اسكے بعدتم وہاں ايك سال رہو گے وہاں معجدیں تغیر کرو گے، پھر وہاں سے کوچ کرو گے اور ایک شہر میں آؤ گے جسکو ''قد د ماریہ'' کہا جاتا ہے،تو ابھی تم خزانے تقسیم کررہے ہوگے کہ سنو گے کہ اعلان کرنے والا اعلان کرر ہا ہے کہ وجال تمہاری غیرموجودگی میں ملکِ شام میں تمہارے گھروں میں گھس گیا ہے، لہٰذاتم واپس آؤگے،حالانکہ بیخبر حجوث ہوگی، سوتم بیسان کی تھجوروں کی ری ہے اور لبنان کے یہاڑ کی لکڑی سے کشتیاں بناؤگے، پھرتم ایک شہر جسکا نام''عکا''Akkoرید حیفاء کے قریب اسرائیل کا ساحلی شہر ہے۔ دیکھیں نقشہ عکا.. ) ہے وہاں سے ایک ہزار کشتول میں سوار ہو گے، (اسکے علاوہ) پانچ سوکشتیاں ساحلِ اردن سے ہونگیں،اس دن تمہارے حاراتشکر ہو نگے، ایک مشرق والوں کا ، دوسرامغرب کے مسلمانوں کا ، تیسرا شام والوں کا ، چوتھا اہلِ ججاز کا ، (تم استے متحد ہوگے ) گویا کتم سب ایک ہی باپ کی اولا د ہو،اللہ تعالیٰ تمہار بے دلوں ہے آپس کی بغض و عداوت کوختم کردیگا، چنانچیتم (جہازوں میں سوار ہوکر)''عکا''ے''روم'' کی طرف چلو گے، ہوا تمہار ہےاس طرح تابع کردی جائیگی جیسے سلیمان ابن داؤ دعلیہاالسلام کے لئے کی گئی تھی، (اس طرح)تم روم پہنچ جاؤگے، جبتم شہر روم کے باہر پڑاؤ کئے ہو گے تو رومیوں کا ایک بڑارا ہب جوصاحب کتاب بھی ہوگا ( غالبًا بیرویٹ کن کا یاب ہوگا ) جمہارے یاس آئیگا ،اور یو جھے گا ، کہ تمہارا امیر کہاں ہے؟اسکو بتایا جائیگا کہ یہ ہیں۔ چنانچہ (وہ راہب)ا نکے پاس بیٹھ جائیگا ،اوران سے اللہ تعالی کی صفت ، فرشتوں کی صفت ، جنت وجہتم کی صفت اور آ دم علیہ السلام اور انبیاء کی صفت کے بارے میں سوال کرتے کرتے مویٰ اورعیسیٰ علیہاالسلام تک پہنچ جائیگا ، (امیر المؤمنین کے جواب س کر ) وہ راہب کیے گا، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا (مسلمانوں کا ) دین اللہ اور نبوں والا دین ہے۔وہ (اللہ)اس دین کےعلاوہ کسی اور دین ہےراضی نہیں ہوا۔وہ (راہب مزید)سوال کریگا که کیا جنت والے کھاتے اور پیتے بھی ہیں؟وہ (امیرالمؤمنین) جواب دینگے، ہاں۔ بین کرراہب کچھ دیر کے لئے تحدے میں گرجائیگا۔اسکے بعد کہے گا اسکے علاوہ میرا کوئی دین نہیں ہے،اور یہی موی کا دین ہے۔اور اللہ تعالی نے اسکوموی اورعیسی پراتارا، نیز تمہارے نبی کی صفت ہمارے ہاں تجیل برقلیط میں اس طرح ہیں کہوہ (نبی ﷺ) سرخ اونٹنی والے ہوئے ، اورتم ہی اس شہر (روم ) کے مالک ہو، سو مجھے اجازت دو کہ میں ان (اینے لوگوں ) کے پاس جاؤں اور انکو(اسلام کی) دعوت دوں ،اسلئے کہ (نہ ماننے کی صورت میں )عذاب انکے سروں پر منڈلا رہا ہے، چنانچے مید (راہب) جائیگا اورشہر کے مرکز میں پننج کرز ور دار آ واز لگائیگا اے روم والو!تمہارے یاس اسلملیل ابن ابراہیم کی اولا دآئی ہے جنکا ذکر توریت وانجیل میں موجود ہے، انکا نبی سرخ اومثی والاتھا،لہذاا کی دعوت پر لبیک کہواورا کی اطاعت کرلو، (بین کرشہروالے غصے میں )اس راہب کی طرف دوڑینگے اور اسکوتل کردینگے،اسکے فورا بعد اللہ تعالیٰ آسان ہے الی آگ بھیجے گا جولو ہے کے ستون کے مانند ہوگی۔ یہاں تک کہ بیآ گ مرکز شہر تک پہنچ جائیگی، پھرامیرالمؤمنین کھڑے ہو کے اور کہیں گے کہلوگو! راہب کوشہید کردیا گیا ہے،حضرت حذیفہ فرماتے ہیں پھررسول الله ﷺ نے فرمایا کہ وہ را بہتنہا ہی ایک جماعت کو بھیجے گا ( اپنی شہادت سے پہلے۔ ترتیب شاید یہ ہوکہ جب وہ شہر جا کر دعوت دیگا تو ایک جماعت اس کی بات مان کرشہر سے باہرمسلمانوں کے یاس آ جائیگی ، اور باقی اسکوشہید کردینگے ، پھرامیر المؤمنین جنگ کے لئے اٹھ کھڑے ہو نگے۔ والله اعلم راقم) (گذشته بیان کوآ مے برهاتے ہوئے آپ ﷺ نے فرمایا) پھرمسلمان چارتکبیریں لگا کینگے ،جسکے نتیج میں شہر کی دیوار گرجائیگی۔اس شہر کا نام روم اسلئے رکھا گیا ہے کہ بیلوگوں ہے اس طرح بھرا ہوا ہے جیسے دانوں ہے بھرا ہواا نار ہوتا ہے ،( جب دیوارگر جا ئیگی مسلمان شہر میں داخل ہوجا کینگے ) تو پھر چھ لا کھ کا فروں کو تل کرینگے ،اور وہاں سے بیت المقدس کے زیورات اور تابوت نكالينگاس تابوت ميس سكينه (Ark of the Covenant) موگا ، بني اسرائيل كا دسترخوان

ہوگا ،مویٰ علیہالسلام کا عصاءاور ( توریت کی )تختیاں ہونگی،سلیمان علیہالسلام کامنبر ہوگا،اور ''منن'' کی دو بوریاں ہونگی جو بنی اسرائیل پراتر تا تھا ( وہ من جوسلویٰ کے ساتھا تر تا تھا ) پیمن دود ھ ہے بھی زیادہ سفید ہوگا،حضرت جذیفہ ؓ فر ماتے ہیں کہ میں نے دریافت کیا۔ مارسول اللہ بہسب کچھ د ماں کیسے پہنچا؟ وہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل نے سرکشی کی اورانبیاء کوتل کیا تو اللہ نے بُنتِ نصر کو جیجا اور اس نے بیت المقدس میں ستر ہزار (بنی اسرائیل ) کونل کیا، پھرا سکے بعداللہ تعالیٰ نے ان پررحم کیااور فارس کے بادشاہ کے دل میں بیہ بات ڈ الی کہ وہ بنی اسرائیل کی طرف جائے اور انکو بخت نصر سے نجات دلائے چنانچیاس نے انکو چھڑ ایا اوربیت المقدس میں واپس لا کرآباد کیا، (آگے )فر مایا اس طرح وہ بیت المقدس میں جالیس سال تک اسکی اطاعت میں زندگی گذارتے رہے،اسکے بعدوہ دوبارہ وہی حرکت کرنے لگے ۔قرآن میں الله تعالی کاارشاد ہے وا ن عُدیُّہ عُدنا لینی (اے بنی اسرائیل)اگرتم دوبارہ جرائم کرو گے تو ہم بھی دوبارہ تم کو در دناک سزا دینگے۔سوانھوں نے دوبارہ گناہ کئے تو اللہ تعالیٰ نے ان بررومی یاد شاہ طبیطس (Titus ) کومسلط کر دیا جس نے انگوقیدی بنامااوریت المقدس کو ( 70 قبل سیح میں ) تیاہ بر باد کر کے تابوت خزانے وغیرہ ساتھ لے گیا،اس طرح مسلمان وہی خزانے نکالینگے اور اسکو بیت المقدس میں واپس لے آکینگے۔اسکے بعدمسلمان کوچ کرینگے اور'' قاطع'' نامی شہر تبنچیں گے، پیشہراس سمندر کے کنارے ہےجس میں کشتیاں نہیں چلتی ہیں کسی نے یو جھایا ر سول الله اس میں کشتیاں کیوں نہیں چلتی ہیں؟ فرمایا کیونکہ اس میں گہرائی نہیں ہے،اور یہ جوتم سندر میں موجیں و کھتے ہواللہ نے اکلوانسانوں کے لئے نفع حاصل کرنے کا سبب بنایا ہے، سندروں میں گہرائیاں (اورموجیس) ہوتی ہیں چنانچدانہی گہرائیوں کی وجہ سے جہاز طلتے ہیں، حضرت حذیفة یف فرمایاس بات پرحضرت عبدالله این سلام نے فرمایات سے اس ذات کی جس نے آپ کوحق دیکر بھیجا، توریت میں اس شہر کی تفصیل (پیے ہے) اسکی لمبائی ہزارمیل ،اور انجیل میں اسكانام "فرع" يا" قرع" ہے،اوراسكى لمبائى (انجيل كےمطابق) ہزارميل اور چوڑائى يانچ سو میل ہے۔آپ ﷺ نے فرمایا اسکے تین سوساٹھ درواز ہے ہیں ہر درواز ہے ہے ایک لا کھ جنگجو

نکلیں گے مسلمان وہاں چار تکبیریں لگا ٹینگے تو اسکی دیوار (یا اس وقت جو بھی حفاظتی انتظام ہوگا۔راقم) گرجا ئیگی ،اس طرح مسلمان جو کچھ وہاں ہوگا سب غنیمت بنالینگے ، پھرتم وہاں سات سال رہوگے، پھرتم وہاں ہے بیت المقدس واپس آؤگے تو تمہیں خبر ملے گی کہ اصفہان میں یہودیہ نا می جگہ میں د جال نکل آیا ہے،اسکی ایک آنکھالی ہوگی جیسےخون اس پر جم گیا ہو( دوسری روایت میں اسکو پھُلی کہا گیا ہے )اور دوسری اس طرح ہوگی جیسے گویا ہو ہی نہ، (یعنی جیسے ہاتھ پھیر کر پچکا دیا گیا ہو)۔وہ ہوا میں ہی پرندوں کو (پکڑ کر) کھائے گا۔اسکی جانب سے تین زور دار چیخیں ہونگی جس کومشرق ومغرب والےسب سنیں گے،وہ دُم کٹے گدھے(یااس ڈیزائن کا طیارہ یا کوئی اور اڑنے والی سواری \_ راقم واللہ اعلم ) پر سوار ہوگا جسکے دونوں کا نوں کے درمیان کا فاصلہ چالیس گز ہوگا،اسکے دونوں کا نوں کے پنچےستر ہزارافراد آ جا نمینگے (کفاراس وقت بڑے ہے بڑا مسافر بردارطیارہ بنانے کی کوششوں میں گے ہوئے ہیں۔راقم )ستر ہزار یہودی دجال کے پیچیے ہو نگے جن کےجسموں پر تیجانی چادریں ہونگی (تیجانی چادریں بھی طیلسان کی طرح سبز چا در کو کہتے ہیں ) چنانچہ جعہ کے دن صبح کی نماز کے وقت جب نماز کی اقامت ہو چکی ہو گی تو جیسے ہی مہدی متوجہ ہو نگے توعیسی ابن مریم کو یا نمینگے کہ وہ آسان سے تشریف لائے ہیں ،ا نکےجسم پر دو کپڑے ہوئگے،ائے (بال اتنے چیک دار ہو نگے کہ ایسا لگ رہا ہوگا کہ) سرسے یانی کے قطرے ٹیک رہے ہیں،اس پرحضرت ابو ہریرہ نے دریافت کیا، یارسول اللدا گرمیں ایکے یاس جاؤں تو کیاان ے گلے ال اوں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا اے ابو ہریرہ اکلی بیآ مدی طرح نہیں ہوگی (کہ جس میں وہ بہت نرم مزاج تھے بلکہ )تم ان ہے اس ہیبت کے عالم میں ملو گے جیسے موت کی ہیبت ہوتی ہے،لوگوں کو جنت میں درجات کی خوشخری دینگے،اب امیر المؤمنین ان ہے کہیں گے کہ آ گے بڑھئے اورلوگوں کونماز پڑھائے ،توان سے عیسی فرما کینگے کہ نماز کی اقامت آپ کے لئے ہوئی ہے (سوآپ ہی نماز پڑھائے)اس طرح عیسی ّ انکے پیچیے نماز پڑ ہیں گے، حضرت حذیفہ <sup>\*</sup> نے فر مایا کہ آپ ﷺ نے فر مایا کہ وہ امت کامیاب ہوگئ جسکے شروع میں ، میں ہوں اور آخر میں عیسیٰ ہیں ۔(پھر )فرمایا دجال آئیگا اسکے یاس یانی کے ذخائر اور پھل فروٹ ہو نگے ،آسان کوحکم

دیگا کہ برس تو وہ برس پڑیگا، زمین کو تھم دیگا کہ (اپنی پیداوار) اگا تو وہ اگادے گی، اسکے پاس ٹریدکا پہاڑ ہوگا (اس سے مردا تیار کھانا ہوسکتا ہے جمکن ہے جس طرح آج ڈبہ پیک تیار کھانا بازار میں دستیاب ہے ای طرح ہو۔ راقم) جس میں تھی کا چشمہ ہوگا (یا بڑی نالی ہوگی۔ اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف پہاڑ نہیں ہوگا بلکہ اس میں تھی بھی ہوگا۔ یعنی تیار شدہ کھانا ہوگا، راقم )۔ اسکا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس سے گذریگا جسکے والدین مر پھلے ہوگا، راقم )۔ اسکا ایک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی کے پاس سے گذریگا جسکے والدین کو (زندہ ہوئی ، تو وہ (دجال اس دیہاتی سے ) کہ گا کیا خیال ہے اگر میں تیرے والدین کو (زندہ کرکے ) اٹھادوں تو کیا تو میرے رب ہونے کی گوائی دیگا ؟ فرمایا کہ وہ (دیہاتی کہ گا کہ کیوں نہیں ۔ فرمایا اب دجال دوشیطانوں سے کہ گا (کہ اسکے ماں باپ کی شکل اسکے سامنے بنا کر پیش کردو) چنا نچے وہ دونوں تبدیل ہوجا کیئے ایک اسکے باپ کی شکل میں اور دوسرا اسکی ماں کی شکل میں۔ پھروہ دونوں کہیں گے اے بیٹے اس کے ساتھ ہوجا یہ تیرار ب ہے۔ وہ (دجال) تمام دنیا میں گھوے گا سوائے مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے۔ اسکے بعد عیسی این مریم اسکو فسطین کے لکہ میں گھوے گا سوائے مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے۔ اسکے بعد عیسی این مریم اسکو فسطین کے لدسے میں گھوے گا سوائے مکہ مدینہ اور بیت المقدس کے۔ اسکے بعد عیسی این مریم اسکو فسطین کے لا

نوٹ:بیردوایت مزید باقی ہےاور یا جوج ما جوج سے کیکر قیامت تک کی علامات اس میں بیان کی گئی ہیں کیکن چونکہ ہماراموضوع د جال تک ہےاسلئے اسی پراکتفا کیا ہے۔

ف ا: یکمل روایت ایک جگه اگر چه کهیں اور نہیں مل سکی البته اسکے مختلف حصفیم ابن حماد نے ''الفتن'' میں نقل کئے ہیں۔اس روایت کے کچھ حصفیح کچھ ضعیف اور کچھ مکر ہیں۔

فا: اس حدیث میں زوراء میں جنگ ہونے کا بیان ہے۔ لغت میں زوراء بغداد کو کہا گیا ہے میں نوراء بغداد کو کہا گیا ہے مین ہروں ( د جلد فرات ) کے درمیان کا علاقہ وہ تمام علاقہ ہے، جواس وقت ترکی ہے کیکرشام ہوتا ہوا بھرہ تک جاتا ہے۔ یعنی فرات اور د جلہ کے درمیان کا مکمل علاقہ جسکو انگلش میں میسپو میمیا (Mespotamia) کہتے ہیں۔ میسپو میمیا اصل میں یونانی لفظ ہے جسکے معنی ' دودریاؤں کے درمیان' ہے۔ عراق کو بھی اس وجہ سے میسپو میمیا کہا گیا

ہے کدد جلہ وفرات کازیادہ حصد عراق ہے ہی گذرتا ہے۔ (بحوالہ انسائیکو پیڈیا آف برٹانیکا)

فائدہ ۳۰ مشرق سے ایک دابد کے نکلنے کا ذکر ہے ،اس کا ترجمہ ہم نے سواری سے کیا ہے۔ اس کو بنو تمیم کے شعیب ابن صالح نامی شخص چلار ہے ہو نگے ممکن ہے بیخراسان سے آنے والے شکر کا حصہ ہوں۔

ف ٢٠ : حفرت مهدى كو جنگِ اعماق كے موقع پر تين جگهوں سے مدد آئے گل۔شام سے ، مشرق سے مراد خراسان اور يمن سے ۔ حالانكه النكے علاوہ بھى كتنے مسلم ممالك ہيں ليكن آپ غور كريں حضرت مهدى كو مدد انهى جگهوں سے آرہى ہے جہاں اس وقت بھى مجاہدين الله كر استے ميں جہاد ميں مصروف ہيں۔

ف ۱: اس روایت میں رومیوں سے صلح ٹوٹے کے بعد عمق میں جنگ کا ذکر ہے۔ اس سے مراد اعماق ہی ہے۔ اس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کا فروں پر ان خراسانی کمانوں کے ذریعے تیر برسائیگا جوساصلِ فرات پر ہونگی ، آپ اگر نقشے میں دیکھیں تو اعماق سے دریائے فرات کا قریب ترین ساحل بھی بحیرہ اسد بنتا ہے۔ اور یہاں سے اعماق کا فاصلہ بچھیتر (75) کلومیٹر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خراسان سے آنے والی کمانوں سے مراد توپ یا مارٹر ہوسکتی ہے۔ اور یہ وہ ی خراسان کا فشکر ہوگا جس کے بارے میں فرات کے کنارے جنگ کرنے کا ذکر ہے۔

ف٢:١٧روايت سے پة چلاے كه فقروم كے لئے بحرى جہادكياجائ گا۔

ف 2: مجاہدین روم کا وہ شہر جہاں انکا بڑا را ہب ہوتا ہے فتح کرنے کے بعد'' قاطع''شہر فتح کریں گے اور وہاں سات سال تک رہیں گے۔ یعنی چھسال رہیں گے اور ساتویں سال د جال آگا۔

### د جال کا دجل وفریب

جیسا کہ بتایا گیا کہ دجال کا دجل وفریب ہمہ جہت (Multi dimention) ہوگا۔ حجوث ،فریب،افواہیں اور پروپیگنٹرہ اتنا زیادہ ہوگا کہ بڑے بڑے لوگ اس کے بارے میں شک وشیہ میں پڑجائیں گے کہ ہیں سیجا ہے یا دجال؟

عام طور پرعوام کے ذہن میں یہ ہے کہ دجال صرف اپنے مکروہ چہرے کے ساتھ دنیا کے ساخے آ جائے گا۔ اگر معاملہ اتناسادہ ہوتا تو پھر کسی کوڈرنے کی کیاضرورت ہوسکتی ہے۔ لیکن اسکے مکروہ چہرے کے باوجوداس کے کارنا ہے دنیا کے سامنے اس طرح پیش کئے جائیں گے کہ لوگ سو چنے پرمجبور ہوجائیں گے کہ اگر ریوہ ہی دجال ہوتا تو ایسے اچھے کام ہر گرنہیں کرتا۔ اس کے فتنوں کو شار کرنا تو مشکل ہے البتہ احادیث کی روشنی میں یہاں مخضر خاکہ چیش کیا جاتا ہے کہ اس کا طریقہ کارکس نوعیت کا ہوسکتا ہے؟

ارد جال کی آمد سے پہلے سالوں سے دنیا میں خوں ریز جنگیں اور انسانیت کا قتلِ عام ہور ہا ہوگا۔ بےروزگاری، مہنگائی، معاشرتی ناانصافیوں کا دور دورا ہوگا۔ گھروں کا امن وسکون ختم ہو چکا ہوگا۔ ہرطرف ہرائی کا بول بالا ہوگا۔ چھائی کہیں کہیں نظر آئے گی۔ لوگ ایٹے تحض کی بھی تحریف کریں گے جونناویں فیصد ہرائیوں میں ملوث ہوگا اورا یک فیصد اچھا کا م کرتا ہوگا۔ لوگ عام قائدین سے مایوس ہوکرکسی ایسے نجات دہندہ کی تلاش میں ہو نگے جواللہ کی طرف سے بھیجا جائے گا۔

۲۔ اب اس کے چیلے میڈیایا کسی اور ذریعے ہے ایک لیڈرکوانسانیت کا نجات دہندہ بنا کر پیش کریں گے اور ثابت کر دیں گے کہ اس نے بے روزگاروں کوروزگار دیا ہے، قحط زوہ علاقوں میں کھانے پینے کا سامان پہنچایا ہے، مختلف مما لک کے درمیان جاری نفرت وعداوت کوختم کر کے ان کومحبت و بھائی چارگی کے راستوں پرڈال دیا ہے، دنیا ہے شر پسندوں کا خاتمہ کردیا گیا ہے۔ گھر گھر انصاف پہنچا دیا گیا، اور اب دنیا کی تمام قوموں کو ایک نظر سے دیکھا جا تا ہے۔ اس طرح وہ اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے دنیا والوں کی ہمدردیاں حاصل کر سے جا تا ہے۔ اس طرح وہ اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے دنیا والوں کی ہمدردیاں حاصل کر سے گا۔ ظاہر ہے اگر کوئی شخص اس دور میں اسے عظیم کا رنا ہے انجام دے گیا تو مغربی میڈیا پر

ایمان لانے والی دنیا اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہوجائے گی اور اس طرح لوگوں کی مدردیاں اس کے ساتھ ہوجائیں گی۔

سے پھر د جال پہلے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالے گا کہ یہ سب پچھ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ یہ سب کرنے کے لئے خدانے مجھے بھیجا ہے۔ یعنی وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ل سمے پھر آخر میں وہ اپنی خدائی کا اعلان کرے گا۔ (اللہ ہرمسلمان کو اس کا نے ملعون کے فتنے سے بچائے۔ آمین

### حفرت ِمهدی کےخلاف مکندا بلیسی سازشیں

بیابیس کا پرانا طریقہ کار ہے کہ وہ حق کو مشتبر (Suspected) بنانے کے لیے اپنے پیدا کئے ایجنٹوں کو حق کے دعوے کیساتھ میدان میں اتارتا ہے۔ نیز حق کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس کی انتہائی کوشش ہوگی کہ وہ حضرت مہدی کی آمد سے پہلے چند نقلی مہدی کوشش کرتا ہے۔ ابلیس کی انتہائی کوشش ہوگی کہ وہ حضرت مہدی کی آمد سے پہلے چند نقلی مہدی آئیں تو لوگ کھڑے کرے تا کہ پھھانے ساتھ جا کر حق سے دور ہوجا ئیں اور جب اصلی مہدی آئیس ؟ گمراہ خود بخو دقذ بذب (Dilema) کا شکار ہوجا کیں کہ پتے نہیں یہ بھی اصلی میں یا نہیں ؟ گمراہ کرنیوالے قائدین کی حدیث میں آپ بھے نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اسکے لئے المبیس کی کوششیں کچھ یوں ہو سکتی ہیں:

ا: جھوٹے مہدی کے دعویداروں کو کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ جس میں حضرت مہدی کی صفات بیان کر کے مسلمانوں کو دھو کہ دیا جائے ۔ یہ جھوٹے دعویدار ایک سے زیادہ ہو نگے اور ظاہر ہے کہ اس مہدی کوعلم ،خوبصورت شکل وصورت اور بہت مضبوط حلقہ مریداں کے ساتھ منظر عام پر لایا جائے گا اور بڑے بڑے جے قیے والے اس جھوٹے مہدی کوسحا ثابت کررہے ہو نگے۔

۲۔ دوسرا طریقہ ابلیسی قوتوں کی جانب سے بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ اصل مہدی کے انتظار میں ہوں اور انکوا سے ایکٹر نے کی کوشش میں ہوں اور انکوا سے ایکٹر نے کے ذریعہ جھوٹا (نعوذ باللہ) ثابت کرنے کی کوشش حاثیہ لے ابن ملجہ نے حضرت الوامامہ بابل ہے دجال کے نبوت کے دعوے کی روایت نقل کی ہے اس طرح اس کے ساتھ لوگوں کی ذہبی ہمدردیاں بھی شامل ہوجائیں گی۔

کریں۔اسکے لیےوہ ہرمکتبِ فکر کے اہل الرائے حضرات کی خدمات حاصل کرنا چاہیں گے جیسا کہ اس دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں۔اس بات کوشائداس طرح نہ تمجھا جاسکے۔ایک مثال سے بات سمجھ میں آسکتی ہے۔

جب کوئی شخصیت موجود ہوتی ہے تو اسکے حامی بھی ہوتے ہیں اور مخالفین بھی۔ آپ کی بھی مسلک کے قائد کو لے لیس خود ای کے ہم مسلکوں میں سے اسکے جانثار بھی ملیں گے اور تنقید کرنیوا لے بھی۔ بلکہ اسکو کفر کا ایجنٹ تک کہتے ہوں گے۔ ہر مسلک کے لوگ اپنے قائد کے نقشے قدم پر چلا کرتے ہیں۔ اگر کسی نے اپنے قائد سے پوچھا کہ فلال شخص ہیں، انکا آج کل بڑا نام ہے اور سنا ہے بڑے اللہ والے ہیں بڑی انکی قربانیاں ہیں تو حضرت آپ کی ایکے بارے میں کیا رائے ہے؟

اب جورائے اس شخصیت کے بارے میں حضرت دینگے انکے تمام حلقے میں اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر حضرت نے فرمادیا سرکار کا آدمی ہے تواب خواہ وہ شخصیت وقت کی ابدال کیوں نہ ہو، بھلے ہی فرشتے اسکی راہوں میں پر بچھاتے ہوں لیکن حضرت کے فتوے کے بعدا نکا پورا حلقہ اسکو سرکار کا ایجنٹ کہتار ہے گا۔

بیوہ بیاری ہے جوسب سے زیادہ اس طبقے میں ہے جسکے تمام افراد کے ہاتھ میں حق کاعکم ہے اور جود اسکے کہ سب کا تعلق ایک ہور ہے سے مختلف ہے اور باوجود اسکے کہ سب کا تعلق ایک ہی مسلک سے ہے پھر بھی ہرایک کا دعوی بیہ بیکہ بس اسکاعلم ہی حق کا علم ہے۔

کاش! اگر بیا پی اناؤں کے علم کوسر تگوں کر لیتے تو خدا کی قیم حق کاعلم انہیں کے ہاتھوں دنیا پر لہرار ہا ہوتا ۔ کاش! اگر بیا ہے دل و د ماغ اور افکار ونظریات کی محدود (Finite) سرحدوں کولامحدود ہوتا ۔ کاش اور نظریات کی محدود (Finite) سرحدوں کولامحدود دوسرے پر دشمن کا ایجنٹ ہونے کا فتوی لگانے کے بجائے اسلام کے دشمنوں پر توجہ دیتے تو آئی مفوں سے کیا تمام جگہوں سے دشمن کے ایجنٹوں کا خاتمہ ہوچکا ہوتا ۔ دجال کے ان خطر ناک دجل وفریب کو ذہن میں رکھ کرام لمومنین حضرت عاکشہ صدیقہ تھیں عظیم ہستیاں رو پر تی تھیں بہادر وفریب کو ذہن میں رکھ کرام لمومنین حضرت عاکشہ صدیقہ تھیں عظیم ہستیاں رو پر تی تھیں بہادر

سے بہادر صحابہ رونے لگتے تھے۔

یدا نکاخوف آخرت تھاور ندائے لئے کیا پریشانی ہو سکتی تھی جواللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہوں اور جنگی رہنمائی نورالہی سے کی جاتی ہو۔ فکر کا مقام تو ہم گنا ہگاروں کے لئے ہے کیکن افسوس ہم بھی غور کرنے کی بھی تکلیف نہیں کرتے اوراس طرح مطمئن ہیں جیسے کوئی فتنہ ہے ہی نہیں۔

# وجال کے لئے عالمی اداروں کی تیاریاں

د جال الله تعالى كى جانب سے ايك امتحان و آزمائش ہوگا تا كه ايمان والوں كو پر كھا جائے كه وہ الله كے وعدوں پر كتنا يقين ركھتے ہيں۔ سوجواس امتحان ميں كامياب ہوجائے گا اس كے لئے اللہ نے بہت زيادہ درجات ركھے ہيں۔ اس لئے دجال كو ہرتتم كے وسائل دئے گئے ہوئے ۔ جن ميں شيطانی وسائل سے ليكر تمام انسانی و مادى وسائل شامل ہوں گے۔

دورجدیدی ایجادات سائنسی تجربات و تحقیقات کے پس پردہ حقائق کا اگر ہم پیة لگائیں تو یہ بات باآ سانی سجھ میں آ جاتی ہے کہ بیتمام کوششیں اس ابلیسی مشن کو پورا کرنے کیلئے کی جارہی ہیں۔ یہاں ہم عالمی اداروں کی تیار یوں کا مختصر خاکہ پیش کرینگے تا کہ حالات کا کچھ اندازہ ہوسکے۔

## دجال اورغذائي مواد

دجال کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اسکے پاس بڑی تعداد میں غذائی مواد ہوگا۔وہ جس کو چاہے گا کھانا دے گا اور جس کو چاہے گا فاقے کرائے گا۔ دنیا میں اس وقت غذائی اشیاء بنانی والی سب سے بڑی کمپنی نیسلے (Nestle) ہے۔ جو یہودیوں کی ملکیت ہے۔اور اسکامشن تمام دنیا کے غذائی موادکوا پنے قبضہ میں کرنا ہے۔

یه کمپنی اس وقت غذائی مواد ،شروبات ( Beverages)، چاکلیٹ، تمام مٹھائیاں، کافی، پاؤڈر دودھ، بچوں کا دودھ، پانی، آئس کریم، تمام قتم کا غله، چٹنیاں،سوپ غرض کھانے پینے کی کوئی چیز این نہیں جو بیمپنی نه بنار ہی ہو۔اور بیا مادی دنیا کھانے پینے کی اشیاء میں

نیسلے کی مختاج ہے۔

### كاشت كاربمقابليه دجال

جولوگ د جال کی خدائی کوتسلیم کرنے ہے انکار کردیں گے د جال ان سے ناراض ہوکروا پس چلا جائے گا اور پھر ان کی تھیتیاں سو کھ جائیں گی۔اس بات کو کاشتکار حضرات آج کے دور میں بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔اس سے پہلے ایک لفظ کا مطلب سمجھتے چلیں۔

پٹینٹ (Patent): یہ ایک قانون ہے جو مالک کی حق ملکیت کو ثابت کرتا ہے۔ نئی عالمی زرگ پالیسی ، جس کو کسانوں کی ترقی وخوشحالی میں انقلاب کا نام دیا جارہا ہے دراصل ان کے ہاتھ سے اناج کا ایک ایک دانہ تک چھین لینے کی سازش ہے۔

غذائی مواد کے بیجوں (seeds) کو پیٹنٹ کے ذریعے یہودی کمپنیاں کسی نیج کو Patent کر لیں تو ہمارا ہر لیں تو پھر گویاوہ ان کی ملکت ہوگیا۔ مثلاً پاکستانی چاول کووہ کسی نام سے پیٹنٹ کرلیں تو ہمارا ہر کسان اس کمپنی سے ہاسمتی کا بیج خرید نے کا پابند ہوگا گروہ اپنا نیج بنائے گا تو اس پر جرما نداور جیل کی ہوا کھانی پڑے گی۔ چونکہ یہ ہے مصنوعی طور پر جینیاتی (Genetic) طریقے سے تیار کیا جاتا ہے اسلئے یہ نیج ایک سال ہی پیداوار اگا سکے گا۔ آئندہ سال پھر اگر ہاسمتی کا شت کرنا ہوتو نیا نیج خرید نا پڑیگا۔ اس کے ساتھ دوائی بھی اس کمپنی کی اس پر کام کرے گی۔اور اگر کسی اور کمپنی کا اسپر کیا تو فصل بناہ ہوجائے گی۔ نیز اس نیج سے تیار شدہ فصل غذائے بجائے بیاری ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ قط زدہ افریقی مما لک نے ان بیجوں سے تیار شدہ امریکی غذائی امداد لینے سے انکار کردیا اور زیمبیا کے صدر نے بیہاں تک کہا کہ'' اپنے لوگوں کو دینے سے قبل ہمیں اسکی جانچ ضرور کرنی ہے ہم زہر ملی خوراک کھانے پر بھوک سے مرنے کو ترجے وینگے''۔

د کیھنے میں توبی قانون بڑا سادہ نظر آتا ہے لیکن معاملہ جسکی لاٹھی اس کی بھینس والا ہے۔اس قانون کا سہارا لے کرعالمی یہودی کمپنیوں نے دنیا کی تجارت پر کنٹرول کے بعداب تمام دنیا کی پیداوار پر قبضے کے لئے بیرقانون بنایا ہے۔ تا کہ کل اگر کوئی اٹکی بات ماننے سے انکار کر ہے تو اس کو انا ج کے دانے دانے کے لئے مختاج بنا دیا جائے۔ پٹینٹ بل کے ذریعے اس طرح دھیرے دھیرے وہ ہماری پیدوار پر قبضہ کرتے جارہے ہیں۔ جلد بی وہ تمام دنیا کی پیدوار پر کممل کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری اس بات کو بیجھنے کے لئے آپنی ذرعی پالیسیوں کا مطالعہ کیجئے یا پھر پنجاب کے کسانوں سے تفصیل دریافت کریں تو بات باسانی سمجھ میں آجائیگی ۔ دھیرے دھیرے ملک کے اندرغذائی موادگندم چاول وغیرہ کی کاشت کی مسلسل حوصلہ تکنی کر کے اسکی کاشت کو کم کرایا جارہا ہے۔

کیا بیالیہ نہیں کہ ہم ایک زرق ملک ہونے کے باوجود گذم اور چینی درآمد (Import)
کرنے پر مجبور ہوجاتے ہیں؟ آخر کیوں؟ کی سالوں سے ملک میں گندم وغیرہ کا مطلوبہ ہدف
حاصل نہیں کیا جارہا ہے۔ جسکی وجہ سے ہرسال پاکستان کولا کھوں ٹن گندم درآمد (Import) کرنی
پڑر ہی ہے۔ کیا یہ یو چھا جا سکتا ہے کہ یہ سب کس کے کہنے پر کیا جارہا ہے؟

آئی ایم ایف اور وررلڈ بینک کے کہنے پر؟لیکن دانشورتو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے بہت ہمدرد ہیں ہمارے بچوں کو گھر گھر جاکر پولیو کے قطرے بلواتے ہیں تو آخر وہ ہمیں قحط زدہ کیوں بنانا چاہتے ہیں؟

غذائی مواد کو این قبضے میں کرنے کے علاوہ یہودیوں کا تخریبی کام یہ ہے کہ جراثیمی ہتھیاروں (Biological Weopons) کے ذریعے وہ کسی بھی فصل کو تباہ کرنے کی صلاحت بنارہے ہیں اور کچھ بنا چکے ہیں۔

جولوگ د جال کی بات مان لیں گے انکی فصلیں ہری بھری ہوجا ئیں گی۔مکن ہے د جال ان کواس وقت پانی اور اسپرے دیدے تو ظاہر ہے ان کی فصلیں ہری بھری ہوجا ئیں گی۔

آپ ﷺ نے جو کچھ بیان کیاوہ ہر حال میں پورا ہوکرر ہیگا خواہ ظاہری حالات ابھی اسکے ۔ مطابق ہوں یا نہ ہوں ۔لیکن اب تو حالات بھی نبی ﷺ کی احادیث کے مطابق ہوتے چلے جارہے میں لہذااب بھی ان خطرات سے غافل رہنا کہاں کی عقلمندی اور کہاں کا دین ہے؟

# دجال کے پاس گرم گوشت کا پہاڑ ہوگا:

نعیم ابن حمادی (الفتن المیں حضرت عبداللہ ابن مسعودی روایت میں گذرا و معه جبل مسن مسرق و عسراق السلحم حار لا یسود کر دجال کے پاس شور بے یا یخنی کا پہاڑ اس گوشت کا جوہ ٹی پر سے اتار کر کھایا جاتا ہے ۔ ایر گرم ہوگا اور شعنڈ انہیں ہوگا۔ اس وقت و نیا میں کھانے پینے کی چیزوں کو مختلف مراحل سے گذار کر محفوظ رکھنے کے لئے مستقل ایک عالمی ادارہ قائم ہے۔ جو فوڈ پروسینگ اینڈ پریزرویشن ( Food کم رہا مستقل ایک عالمی ادارہ قائم ہے۔ جو فوڈ پروسینگ اینڈ پریزرویشن ( Processing And Preservation کے نام سے 1809 سے کام کر رہا ہے۔ اس ادارے کا کام کھانے پینے کی چیزوں کوجدید سے جدید طریقے سے ذخیرہ کرنے پر تحقیق کرنا ہے۔ اس حوالے سے بیادارہ اب تک بہت سے مختلف طریقے ایجاد کر چکا ہے جن کا مشاہدہ آپ بازاروں میں روز کرتے رہتے ہیں۔

انھیں طریقوں میں ہے بعض طریقے ایسے ہیں جن میں کھانوں کوایک خاص درجہ حرارت پر گرم رکھ کر محفوظ کیا جاتا ہے۔ جن میں ،سوپ، چٹنیاں ،سبزیاں، گوشت، مچھلی اورڈیری ہے متعلق اشیاء شامل ہیں ۔لہذا آپ کھٹکا یہ فرمانا کہ وہ گوشت گرم ہوگا اور پھر بیفر مانا'' مصند انہیں ہوگا''۔ اینے اندر بزی گہرائی لئے ہوئے ہے۔

## عالمی اداره صحت (W.H.O)

ڈاکٹری انتہای معزز اور قابل قدر پیشہ ہے ہیں تالوں میں آپ نے لکھادیکھا ہوگا من احیا ھا فکانما احیا النّاس جمیعا (جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویاس نے ساری انسانیت کی جان بچائی ) کیکن اس پیشہ کی مثال بھی تلوار کے مانند ہے کہ تلوارا گراللہ والوں کے ہاتھ میں ہوتو تمام انسانیت کے لئے رحمت کا کام دیتی ہے اور انسانیت کو تمام موذی امراض (انسانیت کو شمنوں) سے بچاتی ہے لیکن اگر یہی تلوار بے دین اور اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ میں چلی جائے تو انسانیت کی بتاہی کا باعث بنتی ہے۔ ڈاکٹری کے پیشہ کے ساتھ بھی آج یہی معاملہ ہے۔

عالمی ادارہ صحت کی باتوں کومیڈیا کے ذریعے اس طرح پیش کیا جاتا ہے جیسے بیکوئی آسان

ے اتری وحی ہوکداس کی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی لیکن کیا آپنیں جانے WHO کیا ہے؟ اسکو کرتا دھرتا کون میں؟ اسکو فنڈ کہاں سے ملتا ہے؟ اور اسکا بنیا دی مقصد انسانیت کی خدمت ہے یا کچھاور؟

یہاں ہم اتنا کہیں گے کہ بیادارہ سوفیصد یہودی ادارہ ہے۔جس کا کام ان تمام چیزوں کی ایجادہ ہے جو ابلیسی مشن میں یہودیوں کے لیے مدگار ثابت ہو ں،خواہ وہ تخ یبی ایجادہ ویانتمیری (Constructive)۔ یہاں بحث کو مختفر کرتے ہوئے صرف چند چیزوں کی طرف اشارہ کرینگ کہ WHO یہودی مفادات کے لیے کس طرح راہ ہموار کرتا ہے۔

قدرتی غذائی اشیاء اللہ نے انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدافر ما کیں اور ہرخطہ میں ان کے مزاج موسم اور جغرافیہ کے اعتبار سے مختلف قتم کے پھل فروٹ اور سبزیاں اگا کیں۔ یہ تمام چیزیں اس ملک کے باشندوں کی ملکت تھیں اور وہ پیٹ بھرنے میں کسی کے مختاج نہیں تھے۔ اپنا اگاتے تھے اور اپنا کھاتے تھے۔ لیکن اللہ کی دشن قوم یہود سے یہ برداشت نہ ہوا اور انہوں نے ان وسائل کو اپنے ہاتھ میں لینے کا پروگرام بنالیا۔ (بالکل ای طرح جیسے اللہ کے نازل کردہ من وسلوی پرداختی نہ ہوئے تھے بلکہ معیشت کو اپنے کنٹرول میں لینے کے لئے انہوں نے سبزیوں اور دالوں کی اللہ سے فرمائش کی تھی تاکہ ذخیرہ اندوزی کر کے اپنی شری فطرت کا مظاہرہ کر سکیں )۔

اس کے لئے انھوں نے عالمی ادارہ صحت سے ایسے کم نامے جاری کرائے جن میں قدرتی کھانے پینے کی چیزوں کو صحت کے لئے نقصان دہ قرار دیا گیا۔ جس کی وجہ سے دنیا دھیر سے دھیر نے قدرتی کھانے پینے کی چیزوں سے دور ہوتی چلی گئی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تیار کردہ غذائی اشیاء کامختاج بن گئی۔ حالا نکہ ملٹی نیشنل کمپنیاں جو کھانے پینے کی چیزیں تیار کرتی ہیں ان میں اکثر خراب اور غیر معیاری چیزیں استعال کی جاتی ہیں ۔خصوصاً ترتی پذیر ممالک ( Countries ) کے لئے تو وہ کسی قانون کی یاسداری بھی نہیں کرتے۔

1997 میں سعودی وزارتِ تجارت نے امر یکی ہڈین فوڈ کمپنی پر جراثیم (Bacteria)

ے متاثرہ گوشت کی فراہمی کاالزام لگاتے ہوئے اسکو بلیک اسٹ کردیا تھا۔اس کے بعد مقط حکومت نے بھی امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک سے گوشت کی درآ مد(Import) پر پابندی عائد کردی۔ (بحوالہ ڈان 24 دمبر 2004)

یہودی ملٹی پیشنل کمپنیاں اسٹیل کے کارخانے لگا کراس سے دولت کمانا جا ہتی تھیں للبذااس مال کے لئے منڈیوں کی تلاش کی گئی جہاں انکا تیار کردہ مال کھپ سکے۔اسکے لئے بھی عالمی اداروں کی خدمات حاصل کی گئیں اور تھم نامہ جاری کرایا گیا کہ ٹی کے برتنوں میں کھانا نقصان دہ ہے۔ پھر کیا تھا جدید تعلیم یا فتہ لوگوں کے لئے ان کی بات ماننا فرض کا درجہ رکھتا تھا بغیراس کی حقیقت میں غور کئے ہوئے کہ اسکے پس بردہ اصل تھائق کیا ہیں؟

اس طرح انھوں نے گھروں ہے مٹی کے برتنوں کا استعال چھڑوادیا۔ پھر طرف تماشا یہ کہ جن مٹی کے برتنوں کو افقصان دہ اور از کاررفتہ (Old Fashioned) کہہ کر گھروں سے نکال دیا گیا تھا۔ اب وہی مٹی کے برتن فائیو شار ہوٹلوں میں پہنچ چکے ہیں اور ان میں کھانے کا اپنا ہی ایک مزابتایا جاتا ہے۔

لوگوں کے ذہن چونکہ مغربی میڈیا کے زہر ملی اثر ات سے بری طرح متاثر ہیں الہذا جواہلِ مغرب کہتے ہیں بغیرغور وفکر کئے ہوئے اس کوشلیم کرلیا جاتا ہے۔خدارا آپ نے اپنی جس عقل کو بی بی سی اورسی این این کے پاس گروی ر کھ دیا ہے ان سے واپس لے لیجئے ورنداس کوبھی کسی دن ٹن یک کر کے اور نیسلے کالیبل لگا کر عالمی مارکیٹ میں بچے دیا جائے گا۔

### عقل کا نام جنوں رکھدیا جنوں کا خرد

عالمی ادارہ صحت نے دجال کے لیے بہت ہے معاملات میں راہ ہمواری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کا اور یہ واقعہ وہ ایک دیہاتی ہے کہ اگر کسی کا اور یہ واقعہ وہ ایک دیہاتی کودکھلائے گا۔ یہ جادو بھی ہوسکتا ہے اور جینیاتی کلونگ Genetic Cloning کے ذریعے بھی ہوسکتا ہے۔

اگر چەحدىث ميں بيذكر ہے كەدجال كے تكم سے شياطين ديہاتی كے ماں باپ كى شكل ميں آجا كينگے ،اسكے باوجود كلوننگ كے عمل كواس كی وجہ سے ردنہيں كيا جاسكتا \_ كيونكہ شيطان كالفظ قرآن وحديث ميں انسانوں كے لئے بھى استعال ہوا ہے۔قرآن ميں ہے

وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن الايه

تر جمہ: اور ای طرح ہم نے ہرنی کے لئے ایک دشمن بنایا انسان شیطان میں سے اور جن شیطان میں ہے۔

آپ ﷺ نے فرمایا اے ابو ذراً کیاتم نے انسان اور جن شیطان سے اللہ کی پناہ ما گی؟ حضرت ابوذرا نے پوچھا۔ کیاشیطان انسانوں میں ہے بھی ہوتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں بلکہ انسان شیطان کاشر جن شیطان سے زیادہ ہوتا ہے ہے۔

مغرب کی تجربہ گاہوں میں انسانی کلونگ کے حوالے سے مختلف تجربات کئے جارہے ہیں۔
اور ان میں سب سے خطرناک کوشش ایک ایسا انسان بنانے کی ہے جو طاقت کے اعتبار سے
نا قابلِ شکست، اور ذہانت میں اپنا ٹانی ندر کھتا ہو۔ اسکے لئے بنیادی کردار نیشنل جغرا فک اداکرتا
ہے جسکا کام جانوروں پر تحقیق ہے۔ بظاہر عام تفریخی نظر آنے والا یہ ادارہ ایسانہیں جیسا نظر آتا
ہے۔ اسکے اصل مقاصد جینیاتی انسان اور ایک نی قتم کی مخلوق ایجاد کرنے کی کوشش ہے۔ پیشنل
جغرا فک کے تمام اخراجات یہودی برداشت کرتے ہیں۔

انہی عالمی طبی اداروں کے کہنے پرانکے فنڈ پر چلنے والی این جی اوزمسلم ممالک میں نسل کشی کر رہی میں۔سب کی آنکھوں کے سامنے انہی کے ہاتھوں سے مسلمانوں کی نسلوں کو تباہ کرایا جارہا ہے۔انکی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کی گودوں کوسونا کرایا جارہا ہے پھر بھی قوم جان بو جھ کر مجر مانہ خاموثی اور غفلت برت رہی ہے۔

| تفيير قرطبي | عاشيهيا |
|-------------|---------|
| U //-       | ما سيم  |



خاندانی منصوبہ بندی کی مہم جس گھناؤنے انداز میں چلائی جارہی ہے،اس کا مقصداس کے سوااور کیا ہے کہ زنا کاری وفحاثی کے رائے کی ساری رکاوٹو ل کوختم کردیا جائے۔

کیا قوم کو پچھا حساس ہے کہ یہودی اداروں کے فنڈ سے قوم کی نئ نسل کونفسیاتی طور پر مفلوج کرنے کی سازش کی جارہی ہے؟ قوم اتن سادہ کیوں ہوگئ کہ اتنا بھی غورنہیں کرتی کہ اس قوم کے دشن بھی ہمارا بھلانہیں سوچ سکتے۔

جن یہودی سر ماید داروں نے ہمارے ملک کی معیشت کو تباہی کے دہانے پر پہنچادیا، گذم چاول اور کھی کی قیمتوں کو آسان پر پہنچا کرقوم کے بچوں کے منہ نے الدیک چیمین لیا، عام دوائیوں پر آئی ایم ایف اور عالمی بینک نے استے ٹیکس لگوادئے کہ ایک غریب آ دمی ان دوائیوں کے مقابلے موت کو پیند کرنے لگا، گلی انٹرنیٹ کیفے کھول کرقوم کے کمسنوں کوفیا ٹی میں مبتلاء کرکے مقابلے موت کو پیند کرنے لگا، گلی انٹرنیٹ کیفے کھول کرقوم کے کمسنوں کوفیا ٹی میں مبتلاء کرکے ، ذہنی اور جسمانی طور پرمفلوج (Paralized) کردیا گیا، وہ عالمی یہودی ادارے ہماری قوم کے استے ہدردہ و گئے کہ انھیں اس قوم کی نئی نسل کی فکرلگ گئی۔ آخر کیوں؟

اس وقت اللہ کے دشنوں کے ذریعے انبانوں پر اور خصوصاً تیسری دنیا کے لوگوں پر جو تجربات کے جارہے ہیں انکی تفصیل پڑھکر انبانیت کے دشنوں کی ذہنیت کا پیۃ چلنا ہے کہ وہ کس طرح سے انبانوں کے خلاف کام کررہے ہیں جسکے بتیج میں آج انبان طرح طرح کی بجاریوں میں مبتلاء ہے۔ نام نہا دمہذب دنیا کے شرسے نہ تو فضاء محفوظ ہے، نہ سمندر اور نہ ہی ذمین مین میں وقد رتی غذائی اشیاء کا استعال طاقت کے زور پڑتم کرا کے انگریزی ادویات سے تیار شدہ گندم اور دیگر اشیاء تیار کرائی جارہی ہیں جو بجائے غذائے بیاری ہیں جراثی ہیں جو اٹی کے ذریعے پائی کے دفائر کو جاہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ پر فضاء مقامات پر پولن کے درخت (وہ درخت جس خائر کو جاہ کرکے لوگوں کو دے کی بیار کے موسم میں روئی کی طرح ایک چیز نگلتی ہے ) لگا کر وہاں کی فضاء کو پولن سے زہر آلود کر کے لوگوں کو دے کی بیاری میں مبتلاء کیا جارہا ہے۔ پائی کے ذیرِ زمین ذخائر ختم کرنے کے کے بیں۔ اگر پیۃ لگایا جائے کہ بیکس ملک سے اور کس کے پیپوں کے درخت لگائے جاتے ہیں اور پھر کس کی گرانی میں انگی دکھے بھال کی جاتی ہے تو سب پھھل

كرسا منة آجائ كاكه نام نهاداين جي اوزكس فقدر ملك وملت دشمن سر كرميول ميس ملوث بير \_

آپ کہد سکتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا دجال سے کیا تعلق ہوسکتا ہے؟ ان چیزوں کا دجال سے بہت گہراتعلق ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایمان والے دجال سے قبال کریٹے جبکہ یہودی اور فاسق وفاجرلوگوں کی اکثریت اس کیساتھ ہوگی۔

لہذا د جال کے ایجنٹ مسلمانوں کو گنا ہوں کی طرف لگانا چاہتے ہیں۔ اور بید حقیقت ہے کہ نیک سے نیک مسلمان کو بھی اگر مشکوک کھانا کھلا یا جائے تو اس کے اثر ات سب سے پہلے اس کے دل پر پڑتے ہیں۔ چنا نچے عالمی اداروں نے اس کی کھمل کوشش کی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی تیار کر دہ مصنوی کھانے پینے کی اشیاء میں وہ کیمیکل شامل ہوتے ہیں جوانسانی جسم میں داخل ہوکر انسان کو فاشی وعریانی کی طرف مائل کرتے ہیں۔ نیز ان کی قوت باہ کو متاثر کرتے ہیں۔ خصوصاً بچوں کے اعصالی نظام (Nervous System) کو بری طرح متاثر کرتے ہیں۔

اس وقت مسلمان ڈاکٹر حضرات پریدذ مدداری عائد ہوتی ہے کہ وہ امت کوان تمام خطرات ہے آگاہ کریں، جوامت کواس وقت عالمی کفر کی جانب سے در پیش ہیں۔ اگر چہ بیدوقت ایسا ہے کہ جب حق کہنے پر آگ اور جھوٹ کے آگے سر جھکانے پر ڈالر برس رہے ہیں۔ کیکن اگر کسی کو نبی کہ جب کی حدیث پر کمل یقین ہے کہ دجال کے وقت میں جواسکی آگ ہوگی وہ حقیقت میں مختذ ایٹھایانی ہوگا۔ تو ڈاکٹر حضرات کو وہ بی اختیار کرناچا ہے جوان کے لئے فائدہ مند ہو۔

## معدنی وسائل

جہاں تک دنیا کے معدنی وسائل کا تعلق ہے اس وقت دنیا کے تمام معدنی وسائل پر یہودیوں کا بالواسطہ یابلاواسطہ (Directly or Indirectly) کنٹرول ہے۔

#### دولت كاار تكاز

حدیث میں آپ نے پڑھا کہ دجال کے پاس دولت کے بے شارخزانے ہو نگے۔ چنانچہ یہودی دنیا کی تمام دولت کواینے قبضے میں کررہے ہیں۔ دنیاسے گولڈ اسٹینڈرڈ کا خاتمہ کر کے سونا اپ قضے میں لیکر دنیا کے ہاتھوں میں رنگ برنگی کاغذ کے نکڑے (کرنی نوٹ وغیرہ) تھادیئے گئے ہیں جن کو یہودی غلامی میں جکڑی دنیا نوٹ یا دولت جھتی ہے (پیخوش ہبی جلد دور ہوجا کیگی) بلکہ اب تو وہ نوٹ بھی ان سے چھنے جارہے ہیں اور پلاسٹک کے کارڈ تھائے جارہے ہیں۔ نادان پلاسٹک کارڈ (کریڈٹ کارڈ ز) ہاتھ میں پکڑ کرخود کو کروڑ پی اور ارب پی سجھتا ہے۔ کمپیوٹر کے کی پورڈ پر بیٹھ کرا پی انگلیوں کے اشاروں سے کروڑ وں اور عربوں روپے کا حساب کتاب کرنے والا اس دن کیا کرے جب پی ایک انگیوں کے آن لائن کا کونٹ کا کہیں کوئی یہ سرانہیں ہوگا۔

پہلے تو یہودیوں نے بڑی بڑی کمپنیوں کواپنے قبضہ میں لیا اب وہ پخلی سطح پر آ کر ہرشہر میں اپنے بڑے بڑی بڑی برائ کے اس کا اپنے بڑے بڑے بڑا کے بنارہے ہیں۔ جہاں 25 پینے کی ٹافی سے کیکرلا کھوں روپ تک کا سامان دستیاب ہوتا ہے۔اس طرح اب وہ دنیا کی بچی چی دولت بھی اپنے ہاتھوں میں لیٹا چاہتے ہیں۔

عالمی بینک اور آئی ایم ایف: ان دونوں اداروں نے ابھی تک دنیا کی دولت کواس انداز میں لوٹا ہے کہ لٹنے والی قوموں کے نام نہا د دانشور،ان اداروں کوقوموں کا محن ٹابت کرتے رہے ہیں۔ یہ دونوں سو فیصد یہودی ادارے ہیں۔ جنکا مقصد مالی نظام کے ذریعے ساری دنیا کے، سیاسی، ساجی، عسکری، تجارتی بعلیمی اور یانی کے نظام کو کنٹرول کرنا ہے۔

اگرید کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ ان دونوں اداروں نے ساری دنیا کواس وقت اپناغلام بنایا ہوا ہے۔ اور مختلف مما لک میں تغمیر وترتی (یا قو موں کوغلام بنانے) کے پروگرام یہیں طے پاتے ہیں۔ اس مالی نظام کے ذریعے ان اداروں نے مختلف مسلم مما لک کوئتی ہی مرتبہ گھٹنے ٹیکنے پرمجبور کیا ہے۔ اگر دجال کے مالی فتنے کوکوئی اچھی طرح سجھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ عالمی بینک اور آئی ایم ایف کے قرضے جاری کرنے کے طریقوں اور ان قرضوں کی ادائیگی کے بارے میں معلومات حاصل کرے۔

دنیا کی بچی تجی تجارت و معیشت پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے عالمی ڈاکوؤں کا ایک گینگ بنایا گیا، جسکا کام دنیا کے اندر پھیلی چھوٹی صنعتوں (Small Industries) کوقوت کے ذریعے تباہ کر کے ،ان میں لگے لاکھوں مز دوروں کو بے روزگار کر کے ،غریبوں کے منہ سے آخری نوالہ تک چھین کر ،ان کوسسک سسک کر مرنے پر مجبور کرنا تھا، پھراس گینگ کو'' تہذیب وشائنگی'' کالبادہ اوڑھا کراس کو' ڈبلیوٹی او'' کانام دیدیا گیا۔

یدا تناسنگ دل اور بے رحم ادارہ ہے ،جس کے ظلم کے اثرات غریبوں ،مرض سے بلکتے پیاروں اور کمزورانسانوں پر پڑنے والے ہیں۔ کیونکداسکاسب سے زیادہ اثر زراعت ،صحت اور تعلیم پر پڑتا ہے۔

ڈبلیوٹی اونے پاکستان پر اپنے اثرات دکھانے شروع کردئے ہیں،اورسب سے پہلے فیکسٹائل کی صنعت متاثر ہونا شروع ہوئی ہے۔ اور برآ مدات میں کی داقع ہونا شروع ہوئی ہے۔ پاکستان میں 27 لاکھ ایکڑ رقبے پر ہونے والی گئے کی فصل کی کوئی ضرورت باتی نہیں رہے گی، کیونکہ ذیادہ گنا پیدا کرنے والے ممالک کی جانب سے عالمی مارکیٹ میں کم قیمت پرچینی فراہم کی جائی جسکی وجہ سے پاکستان کی 77 شوگر ملیں بند ہوجا کیں گی جس کے نتیج میں ہزاروں مزدور بے روزگار ہوجا کیں گئے۔

### افرادی وسائل(Human Resources)

دیگروسائل کے ساتھ ساتھ یہودیوں نے اپنے دشنوں کے افرادی وسائل کو بھی مفلوج کر دیا ہے یا اپنے ملک میں بلاکرا تکواپنے لئے استعال کررہے ہیں۔

وہ علاء ہوں یا دانشور، یہودی ان میں سے ہرایسے افراد پرنظرر کھتے ہیں جو ذہنی صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں۔جس د ماغ کو دہ خریز نہیں سکتے انکی کوشش اسکو تباہ کرنے کی ہوتی ہے اس



وقت میں علماء حق کا قتلِ عام ای سلسلے کی کڑی ہے۔

# دجال اور عسكرى قوت

دنیا کا خطرناک سے خطرناک ہتھیاراس دفت یہود یوں کے پاس موجود ہے اوراس میدان میں مزید تجربات جاری ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک جراثی ہتھیار ( Biological ) ہیں، جس کی تیاری میں 'پُدُس' ( BIDS ) ہیں، جس کی تیاری میں 'پُدُس' ( Integrated Detection System ) میں ستعال ہوتی ہے۔ انگی کی کوشش ایک ایسا جراثیمی ہتھیار بنانے کی ہے جو خاص افراد پر اثر کر ہے۔ یعنی اگروہ اپنی کی مخالف قوم، قبیلے یانسل کوختم کرنا چاہیں، جبکہ اس علاقے میں ایکے ایجنٹ بھی رہتے ہوں، تو یہ ہتھیار صرف ایک دست نے جا کیں۔

دوسری جانب یہودیوں کی مکمل کوشش ہیہے کہ ہراس قوت کوغیر سلے (Disarmed) کر دیا جائے جہاں سے ذراجھی و جال کی مخالفت کا ام کان موجود ہو۔افغانستان اور عراق کا یہی جرم تھا۔

# پاکستان کاایٹمی پروگرام اور سائنس دان

یبودی نفسیات کا مطالعہ جمیں بیہ بتا تا ہے کہ یبودی دوقتم کے لوگوں کو بھی معاف نہیں کرتے۔ایک اپنے وشنوں کو اور دوسرے اپنے محسنوں کو۔ پاکستان کے ایٹی پروگرام کے بانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان یبود یوں کے نزدیک وہ خض ہیں جنھوں نے پاکستان جیسے سلم ملک کے لئے ایٹم بم بنا کر براہِ راست یبود بہت کے منھوبوں کے راستے میں بہت بڑی دیوار کھڑی کردی تھی۔ بیالی دیوار تھی کہ اسکوڈ ھائے بغیر یبودی بھی بھی اپنے عالمی منھوبوں کو مملی جامہ نہیں بہنا سکتے تھے،البذا بینا ممکن تھا کہ وہ ڈاکٹر خان کے اس نا قابلِ معافی ''جرم'' کونظر انداز کردیتے ہو ڈاکٹر قدیر کواس جرم کی سزاد یے کے منھوبہ پر 1990 ہی ہے مل شروع کردیا گیا،اورا سکے لئے دوجہوا ستعال کر سکتے تھے اسکوا ستعال کرا

2000 میں سی آئی اے کے ڈپٹی چیف نے دورہ بھارت کے دوران بھارتی ایٹمی

سائنسداں اورموجودہ صدر ڈاکٹر عبدالکلام ہے کہا تھا کہ آپکا نام تاریخ میں سنبرے حرفوں سے لکھا جائیگالیکن پاکستانی ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر اے کیوخان کوگلی کو چوں میں رسوا ہونا پڑیگا۔

اس بحث میں پڑے بغیر کہ ایٹی میکنالوجی کی منتقلی کی حقیقت کیا ہے اگراس وقت یہودیوں کی تیاریوں اور پاکستان کے بارے میں امریکہ بھارت اور اسرائیل کے گئے جوڑ کا مطالعہ کیا جائے تو صورت حال بالکل واضح ہوجاتی ہے کہ پاکستان کے خلاف تاریخ کی بھیا تک سازش اپنے آخری دور میں داخل ہوچکی ہے۔ بیسارا ڈرامہ خودیہودیوں اور اینکے ایجنٹوں کا پیدا کردہ ہے۔ اچا تک ایٹی کی مسئلہ پر خاموثی چھا چکی ہے، اور خوابوں کی جنت میں رہنے کے عادی لوگ خوش ہوگئے ہیں کہ طوفان کا خطرہ ٹل چکا ہے۔

بھارت کے ساتھ یک طرفہ دوسی سے لیکر سائنسدانوں کی ڈی بریفنگ اوری ٹی بی ٹی تک اس سب کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کو کلمل طور پر غیر سلح کر دیا جائے اور یک بارگی حملہ کرکے اکھنڈ بھارت کے خواب کو پورا کیا جائے تا کہ اس خطہ سے کممل دجال مخالف قو توں کا خاتمہ ہوسکے قرآن کریم نے کافروں کی اس جال سے مسلمانوں کو ہوشیار کیا ہے۔ارشاد ہے

وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغُفُلُونَ عَنُ اَسْلِحَتِكُمْ وَامْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً تسر جمه: اوركافرول كى يددل خوابش ہے كدوة تهيں تہارے اسلحداور (جَنَّى) سامان سے غافل كرديسو (جبتم غير سلح ہو) تم يريك بارگى حملة وربوجائيں۔

کسی بھی مسلم ملک کاعسکری قوت بنانا وہ عالمی امن کے لئے خطرنا کسیجھتے ہیں اسلئے مسلم مما لک کوغیر سلح کر کے ان کو عالمی برادری میں شامل کرنا چاہتے ہیں یعنی کسی دجال مخالف قوت کا غیر مسلح ہوجانا گویا اسکا عالمی برادری میں شامل ہوجانا ہے۔اور پھر سیعالمی برادری کیا ہے اس سے کونی عالمی برادری مراد ہے اور اسکی تعریف اسکے نزد یک کیا ہے؟ در اصل میہ وہ عجیب وغریب یہودی اصطلاحات ہیں جو یہودی آئے دن اپنی طرف سے گڑھتے رہتے ہیں۔ جنگے وہ خاص معنی مراد لیتے ہیں جبکہ نادان دنیا انکو ظاہری معنی میں استعال کر رہی ہوتی ہے۔

### عالمی برادری

اس سے مراد یہودی برادری یا اسکی حلیف قویس ہیں۔ یہود نخالف قویس عالمی برادری نہیں بلکہ وہ انسانی برادری سے خارج ہیں، جو کہ انسانیت کے لئے خطرہ ہیں جسکود وسرے الفاظ میں بین الاقوامی تحدیات یا (International threats) کہا جاتا ہے۔ چنا نچہ جب عالمی میڈیا کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ افغانستان اور عراق کی صورت حال پر عالمی برادری کوتشویش ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان جگہوں پر یہودی مفادات کو خطرہ ہے۔ لہذا یہودی برادری کواس پر تشویش ہے۔ تشویش ہے۔ تشویش ہے۔ تشویش ہے۔ تشویش ہے۔

# عالمىامن

اس مرادایک ایی دنیا جہاں یہودیوں کے عالمی منصوب وسیع تر اسرائیل کے قیام اور میکل سلیمانی کی تعمیر میں کوئی قوت رکاوٹ نہ ہو۔ای امن کو حاصل کرنے کے لئے افغانستان کو خون کے سمندر میں ڈبودیا گیا اورای امن کی تلاش میں عراق کے معصوم بچوں کی زندگیوں کوچھین لیا گیا۔ یہی امن مثن ہے جسکار خ اب پاکستان کی جانب ہوا ہے اور ہمیں مجبور کیا جارہا ہے کہ ہم خود کو بھارت کے سامنے جھک کراپنی غیرت اور معتقبل کا فیصلہ برہمن پر چھوڑ دیں۔

اب یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہئے کہ صرف مسلم مما لک کوئی غیر سلم کیوں کیا جارہا ہے جبکہ بھارت کو ہر طرح سے مسلم کیا جارہا ہے۔اسلئے کہ بھارت کا مسلم ہونا عالمی امن کے لئے ضروری ہے اور پاکتان کا مسلم رہنا عالمی امن کے لئے خطرہ ہے۔اسکے علاوہ بہت ساری اصطلاحات ہیں جو یہودی خاص معنی میں استعال کرتے ہیں۔ مثلا انسانی حقوق ،عالمی سلامتی، دہشت گردی،انصاف، آزادی نسواں وغیرہ۔انکو سمجھنے کے لئے ہمیں یہودیوں کے منصوبوں کو بھا ہوگا ورنہ قیا مت تک ہم امن وسلامتی اوراس جیسی اصطلاحات کاروناروتے رہنگے۔

جب تک ہم ان یبودی اصطلاحات کونہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہماری سمجھ میں یہ نہیں آسکے گا کہ امریکہ اور دیگر یہودنو از قوتیں اپنے پاس مہلک ہتھیاروں کے ڈھیر لگائے جارہی ہیں اورمسلم ممالک سے سب کچھ چھینا جارہا ہے۔مشر تی تیمورکوآ زادکرایا جاتا ہے جبکہ فلسطین وکشمیر میں ظالموں کی مدد کیجاتی ہے۔ایک یہودی کے مرنے پردنیا چیخ پڑتی ہے اورامت مسلمہ کے خون سے دریا سرخ کردئے جاتے ہیں تو کسی کو انسانی حقوق یا دنہیں آتے۔ یہودیوں کی اس مکاری کی جانب قرآن کریم نے اشارہ فرمایا ہے:

" يا ايها الذين آ منوا لا تقولوا راعِنا وقولوا انظُرنا ترجمه:ا اليان والوا راعِنانهُ اكرو اور أنظُرنا كهاكرو

### ياك بعارت دوستي

اس وقت یہودی تو تو س کا ساراز ورجنو بی ایشیاء کی جانب ہے۔ چونکہ صیبونی طاقتیں جانتی ہیں کہ عالم اسلام میں عراق کے بعداب پاکستان ہی کے پاس عسکری قوت ہے۔ پھر پاکستان میں موجود جذبہ جہاد جوا کئے نزد کیک ایٹم بم سے زیادہ خطرنا ک ہے جوآ گے چل کراس شکر کا حصہ بن سکتا ہے، جود جال کے خلاف حضرت مہدی کی حمایت کیلئے خراسان سے نکلے گا۔

ان سب باتوں کوذ بن میں رکھ کر دجالی قو توں نے سب سے پہلے پاکستان کے نظریاتی اور جغرافیا کی دوئی کرا کراور مسئلہ شمیر کو بھارت جغرافیا کی دوئی کرا کراور مسئلہ شمیر کو بھارت کی مرضی سے طل کرا کر پاکستان پر دباؤڈ الاجائیگا کہ اب آپ کو ایٹم بم کی کوئی ضرورت نہیں لہذا اب اپنی اقتصادی (Economical) حالت بہتر بنانے پر توجہ دیں اور ملک کوغیر عسکری (Demilitirize) کر کے اپنی افواج بھی ختم کریں۔

اس منصوب پر عمل درآ مدشروع ہو چکا ہے۔ برجمن کا دیریندخواب اکھنڈ بھارت اب ایک خوبصورت پیکج کی شکل میں سامنے آ رہا ہے۔ واجپائی کی جانب سے مشتر کہ کرنی اور ایڈوانی کی جانب سے مشتر کہ کرنی اور ایڈوانی کی جانب سے کنفیڈریشن کی چیش کش ای سلسلہ کی کڑیاں ہیں۔ نیز پاکستان میں رہ کر برجمن سے محبت کرنے والی این جی اوز ،اور ہندو بنئے کے مکڑوں پر پلنے والے غدار ملت وغدار وطن وہ دانشور جضوں نے اپنا قبلہ و کعبہ بھارت کو بنالیا ہے، وہ اس سازش میں چیش ہیں۔

ہمارا حکمران طبقہ بہت خوش ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے مسئلہ تشمیراب توجہ کا مرکز

Flash Point بن چکا ہے اور امریکہ اس پر بہت توجہ دے رہا ہے۔ کیکن وہ یہ جھول رہے ہیں کہ امریکہ کا توجہ دینا ہماری خارجہ پالیسی کا نتیجہ نہیں بلکہ یہود وہ نود کی خارجہ پالیسی کا نتیجہ ہے مسئلہ کشمیر ہمارے مفادات سامنے رکھ کرحل نہیں کرایا جائے گا بلکہ یہود وہ نود کے مشتر کہ مفاد کے تحت اس مسئلہ کوحل کرایا جائے گا۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ عراق وافغانستان کے بعداب صیبونیت (Zionism) کے منصوبوں کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ایٹم بم، اور جذبہ جہاد سے آ راستہ پاکستان ہے۔جس کو وہ ہر قیمت پر اپنے راستے سے بٹانا چاہتے ہیں۔ تاریخ اس قتم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ حالیہ مثال عراق کی آ تھوں کے سامنے ہے۔ پہلے اسکو غیر عسکری کیا گیا اسکے بعداس کو اپنے قبضے میں لیا گیا۔

ہم لالو پرشادیادوکو بلا کراستقبال کریں یا ناچنے گانے والے بھا نڈوں کوقوم کا نمائندہ بنا کر بھارت بھیجیں، برہمن کے منہ بیں رام رام آنے کا صاف مطلب یہی ہے کہ لالہ جی کی بغل میں چھری بھی چھی ہوئی ہے۔ اسکی واضح دلیل بھارت کا روس سے طیارہ پردار بحری بیڑا خریدنا، پولینڈ سے چھیاروں کی خرید، اسرائیل سے جدیدراڈ ارسٹم اوراب امریکہ سے ایف سولہ کی بات کرنا، امریکہ اوراسرائیل کا بھارت کو پاکستان کا ایٹمی پروگرام جام کرنے کے آلات فراہم کرنا ہے۔

بھارتی میڈیا اور عالمی میڈیا کی جانب ہے دونوں ملکوں کے درمیان پیارو محبت کا راگ الاپنے کا اس کے مواکوئی اور مقصد نہیں کہ جارے جوانوں کو بھارتی ادکاراؤں کی زلفوں کا اسیر بنادیا جائے۔ شمیری مجاہدین کو پاکستان سے بنظن کردیا جائے، شمیریس بھنسی بھارتی فوج کوفارغ کیا جائے یا کتانی فوج کوغیر مسلح کرادیا جائے۔ یہی برہمن کی خواہش ہے۔

کہتے ہیں اس خطے کو پر امن بنانے کے لئے ایسا کرنا ضروری ہے ۔۔۔۔۔کیا خوب دلیل ہے۔۔۔۔۔ بھارت کو فالکن راڈ ار، جدید طیارے، بحری بیڑے اور ہمارے ہاتھ میں ایک کلاشکوف بھی گوارہ نہیں۔ بھارت باڑلگائے۔۔۔۔۔۔۔لائن آف کنٹرول پر کیمرے، سینر (Sensor) اور الارمنگ سٹم نصب کرے۔۔۔۔۔۔۔۔اور ہم اپناد فاعی بجٹ بھی کم کردیں۔

اپنے باز ؤئے شمشیرزن پر ہی بھروسہ کیا کرتی ہیں۔ یہی دنیا میں خود کومنوانے کا اصول ہے اور یہی قانونِ فطرت ہے۔علامہ اقبال نے فر مایا۔

> میں جھ کو بتاتا ہوں تقدیرِ امم کیا ہے شمشیر و سنال اول طاؤس و رباب آخر

# پاک اسرائیل دوستی

ملک کاروش خیال طبقہ (درحقیقت تاریک خیال طبقہ ) کہتا ہے کہ جب عرب ممالک نے اسرائیل کوشلیم کرلیا تو ہم کیوں فلسطین کے درد میں مرے جاتے ہیں کہ اسرائیل کودشمن بنائے کھیں ۔ یہ وہ طبقہ ہے جس نے ہر دور میں ملک وطت کی پیشانی پر ذات کی کالک ملی ہے۔ دالروں کی منڈی میں اپنی غیرت ،عزت ہمیر اور وقار نیلام کرنے والا بیٹولا ساری قوم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی ان جیسے ہوجائیں۔

ہائے افسوس......انکی مثال الی ہے جیسے کسی مردار کو بہت سارے گدھ ل کرنوچ رہے ہوں اور شاہین کا کوئی بھوکا بچہ شاہین سے کیے .....ہم کو بھی وہ گوشت کھلاؤ......وہ سارے پرندے بھی تواس گوشت کو کھارہے ہیں تو شاہین ...اپنے نیچے ہے یہی کہے گا ہے

اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت انچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی

یین کرشاہین بچہ یقینا سمجھ جائے گا اور بھوکارہ کر مرنا تو گوارہ کرلے گالیکن بھی مردار کوئیں کھائے گا۔ کیونکبہ اس کو پتہ ہے کہ اس کی پرواز اسکی شان اور اسکاوقار ہے۔اس کو اس بات کاشعور ہے کہ میری پرواز ہی میری زندگی ہے لیکن جن نا دانوں کو اڑنا ہی نہ آتا ہو، جنگی سوچ کی پرواز دائن ہاؤس کے گنبد کے اردگرہ ہی چکر کائتی ہو، وہ بھلا آسان کی بلند یوں اور پہاڑوں کی چٹانوں کی اہمیت کو کیا سمجھیں گے، جنگے پروں کواقتصادیات و معاشیات کی تینجی ہے کاٹ کر قوت پرواز سے محروم کردیا گیا ہو، تو وہ گر معوں کو مردار میں منہ مارتاد کھے کرخود بھی ان میں شامل ہوجا ینگے کہ ان کھوں پرڈالر کی دجائی آ کھوں برڈالر کی دجائی آ کھوں برڈالر کی دجائی آ کھوں ہوتی ہوں ، جنگا طواف کفر کے ایوانوں میں ہوتا ہو، جو چند کھوٹے سکوں کے موش اپنے وطن کو دشنوں کے حوالے کردیتے ہوں ، بھلاوہ نا دان کیا جانیں کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کیا نقصان ہے؟ پھرا کو کیا پت ہوگا کہ یا کستان کس چیز کانا م ہے؟

# دجال اورجادو

دجال کے پاس تمام شیطانی اور جادوئی تو تیں ہوگی۔ جادوکوابھی سے ایک نئے انداز میں متعارف کرایا جارہا ہے۔ بڑے شہروں میں با قاعدہ جادو کے اسٹیج شومنعقد کرائے جارہے ہیں۔ نیز دنیا کے بڑے جادو کے علم میں انتہائی نیز دنیا کے بڑے جادو کے علم میں انتہائی ترقی کی ہے۔ ان میں کی بڑے سیاست دال اور دنیا کے بڑے بڑے تا جربھی جادوگر ہیں۔ جادو کے مختلف قتم کے نشانات تمام دنیا میں گھر گھر پہنچ بچکے ہیں۔ مثلاً چھوکونوں والا داؤدی ستارہ کے مختلف قتم کے نشانات تمام دنیا میں گھر گھر پہنچ بچکے ہیں۔ مثلاً چھوکونوں والا داؤدی ستارہ کے مختلف قتم کے نشانات تمام دنیا میں گھر گھر پہنچ کے ہیں۔ مثلاً چھوکونوں والا تا ہے، سانپ کے طرز کی سیرھی ، ایک آنکھ اور شطرنج کا نشان وغیرہ۔ ہرنشان کی تا شیرالگ ہے۔ مثلاً پانچ کونوں والے ستارے میں کی کا نام لکھ دیا جا تا ہے گھراس پر ایک منتر پڑھا جا تا ہے ایکے بقول اسکی تا شیر الک ہے۔

# میڈیا کی جنگ

مغربی میڈیا کے بارے میں خلیفہ عبدالحمید ٹانی نے فرمایا تھا۔ یہ ذریات الشیطان (شیطان کی اولا د) ہیں۔اور واقعی درست فرمایا تھا۔اس وقت اگر وہ ہوتے تو اسکو د جال کی آنکھ اور آواز کا نام دیتے۔ د جال عربی کے دَجُل سے نکلا ہے۔ دجل کے معنیٰ ڈھانپ لینے کے ہیں۔ د جال کے معنیٰ بہت زیادہ ڈھانپ لینے والا۔ د جال کو د جال اس لئے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے جھوٹ اور فریب کے ذریعے حقیقت کوڈھانپ لے گا۔وہ اپنے دجل وفریب سے بڑے بڑے لوگوں کو بہکادے گا۔اور لوگ دیکھتے ہی دیکھتے ایمان سے ہاتھ دھوبیٹھیں گے۔

مغربی میڈیا کا کردار بھی پچھالیا ہی ہے۔جس حقیقت کو بید نیا کی نظروں سے چھپاٹا چاہتے ہیں اس پرشکوک وشبہات کی اتن چاوریں چڑ ھادیتے ہیں کہ لوگ اسکی تہد تک پہونج ہی نہیں پاتے۔جبکہ جس بات کو بیٹا بت کرنا چاہیں اس کوجھوٹ کے ہزاروں خوبصورت غلافوں میں لپیٹ کرنا بت کردیتے ہیں۔

مثلا اگروہ آج بی خبر دیں کہ پورا آسڑیلیا سمندر میں ڈوب گیا ہے تو اس میڈیا پر ایمان رکھنےوالی پیچاری دنیا کے لئے ماننے کےعلاوہ کوئی جارہ کا نہیں ہوگا۔

عالمی میڈیا د جال کی خبراوراسکی خدائی کود نیا کے کونے کونے میں پہنچائے گی۔اوراسکواس طرح بیان کرے گی جیسے ساری د نیااسکی خدائی کوتسلیم کرچکی ہو،اور ہرطرف امن وامان اورخوشحالی کا دورشروع ہوگیا ہو۔نیز جیسا کہ سٹن کا قول پیچھے قتل کیا گیا کہ د جال کی خبر عالمی پریس کا نفرنس کے ذریعے نشر کی جائے گی جسکوتمام د نیامیس سٹیلائٹ کے ذریعے دیکھا جاسکے گا۔

اسکے لئے وہ دوطرح کے انظامات کررہے ہیں ایک تو ہرجگہ کیلی پہنچانا، تاکہ ہرجگہ ٹی وی پہنچانا، تاکہ ہرجگہ ٹی وی پہو نج جائے، اور دوسرا ٹیلی مواصلاتی نظام (ٹیلی فون، موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ) کو انتہائی آسان اورستاکر تا، تاکہ تمام دنیا ایک عالمی گا وَلِی ( Global village ) میں تبدیل ہوجائے۔ اور ہر خبر دنیا کے اکثر انسانوں تک فوراً نہتو نج سکے۔ اس لئے اب دور دراز کے علاقوں میں ٹیلی فون لائن دیجائے گا جائی جلکہ وائرلیس نظام کوجلد متعارف کرایا جائے گا۔ اس طرح اہم خبریں یا بریکنگ نیوز ( Breaking News ) ہیں جو کسی بھی واقعہ کوفوراً دنیا میں بھیلا دیتی ہیں۔

ٹیلی فون ،موبائل ادر ٹیلی ویژن وغیرہ اگرعوام استعال کرنا چھوڑ دیں تو یہ عالمی یہودی قو توں کی ایسی مجبوری ہے کہ وہ پھران چیز وں کومفت تقسیم کرینگے اور استعال کرنے پر انعامی

اسكيمون كااعلان كياجائے گا۔

# موجوده دوراور صحافیوں کی ذمہ داری

جیسا کہ بتایا گیا کہ د جال کے فتنے میں حقیقت سے زیادہ جھوٹ اور فریب ہوگا۔اوراس کو پھیلا نے کا بڑا ذریعہ میڈیا ہے۔ البذا ہر وہ صحافی جوخود کو مختدعر بی بھی کا غلام سمجھتا ہے،اور فتنہ د جال سے محفوظ رہنا چاہتا ہے،اس کو ہر حال میں د جالی تو توں کے جھوٹ و فریب کے خلاف اپنا قلم اور اپنی زبان استعال کرنی چاہئے۔ تمام د نیا کی گفریہ میڈیا اسلام کے خلاف زہرا گل رہی ہے،اور اپنی زبان استعال کرنی چاہئے۔ تمام د نیا کی گفریہ میڈیا اسلام کے خلاف زہرا گل رہی ہے،اور اپنی زبان استعال کرنی چاہئے گئے اسلام کو امن و انصاف کا نظام ثابت کرنا چاہتی ہے، تو کیا مسلمان صحافی برادری صرف اس کے تو کیا مسلمان صحافی برادری صرف اس کے قبلے دین اور ند ہب کا فداق برداشت کرے گی کہ آگر اس نے قلم اٹھایا تو اس کی نوکری چلی جائے گئے؟

کیااس کا مطلب وہی ہے جود جال آکر کے گاکہ میری بات مانو ورندرز ق بند کردو نگا؟ اگر ایک لکھنے والے کا قلم حق لکھنے کی پاداش میں توڑ دیا جائے 'باطل کا خوف اسکے قلم کی رگول میں دوڑ نے والی سیا ہی کو مجمد کرنے گئے تو ایسے وقت میں حق لکھنے والے اپنے جگر کے لہو کو سیا ہی اور انگیوں کو قلم بنا کرانیا فرض اوا کیا کرتے ہیں۔

ے متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی میں انگلیاں میں نے

اور اگر باطل کے خوف ہے اس کا قلم لرزنے گے اور دولت کا لائج قلم کے تقدیں (Sanctity) کو پامال کرنے گئے تو پھر اسکوا پنا قلم تو ٹرکر جنگلوں اور بیابانوں میں نکل جانا چاہئے تا کدار کا قلم اسکے خمیر کے خلاف کچھ لکھنے کے جرم میں ملوث ندہو پائے ،اور د جال کو سیحا کو د حال کلاف کے سے۔

یہ جنگ نہ تو کسی تنظیم کی ہے، نہ کسی ایک ملک کی ،اور نہ ہی کسی ایک طبقے کی۔ بلکہ یہ جنگ محمد عربی بھٹا کے غلاموں اور ابلیس کے غلاموں کے درمیان ہے۔اور کسی ایک شعبے میں نہیں اس

وںت ہر سعبہ اں میہ جلب جاری ہے۔ ہدا اس سے علام یو وہ میں ررہے ہیں ، بودہ ہیں۔ سے سرے آئے ہیں ، لیکن کیا محسنِ انسانیت ﷺ کے غلام ، کعب بن اشرف کی اولا دکو، اپنے پیارے نبی ﷺ کے دین میں گتاخی کرتے ہوئے دیکھ کرخاموش رہ یا ئیں گے؟

جب کعب بن اشرف یہودی اور دیگر اسلام دشمن شاعر رحمۃ للعالمین ﷺ کی شان میں گتاخی کیا کرتے تو آپﷺ کی جانب سے شاعرِ اسلام حضرت حتان بن ثابت اشعار میں جواب دیا کرتے تھے۔

اگر چداس وقت ہر شعبہ کی طرح صحافت میں بھی حق پر بخے رہنے والے کم ہی نظر آتے ہیں لیکن وہ کم نہیں ہیں انکے ساتھ ہزاروں نہیں لاکھوں مظلوموں ، شہداء کے وارثوں اوران نو جوانوں کی وعائیں ہیں جن کی وعائیں اللہ بھی رہ نہیں کرتا۔ ایمان والے جب ان کالم نگاروں کے کالم پڑھتے ہیں ، جو آج بھی حضرت حسّان ابن ثابت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کعب بن اشرف پرودی کی اولا دکو جواب و رہے ہیں ، تو دل کی گہرائیوں سے ان کے لئے بہی وعائیں نگلتی ہیں کہدائیوں سے ان کی حفاظت فرمانا۔

ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہا پے نظریات اوراصول پچ کرجسم خاکی کو بچانے والے تاریخ کا سیاہ باب ہے ،اور جواپی جان دیکراپنے اصول ونظریات بچاگئے آج بھی قوم کا بچہ بچہان کو ہیرو اور آئیڈیل مانتا ہے۔

سوا ے اہلِ قلم ! د جالی قو تیں اس میڈیا کی چھونکوں سے شمع اسلام کو بجھادینا چاہتی ہیں ، آپ
اس کے امین ہیں ، اس کو بچانے نے لئے اپنے قلم کی حرارت سے اس کو بھڑکائے رکھنا ، اور جب قلم
کی سیا ہی ختم ہونے گئے تو اپنے لہو ہے اس کو جلائے رکھنا ، کیونکہ اس پر تبہار ابھی اتنا ہی حق ہے جتنا
کی اور کا ۔ نیز جب باطل ، باطل ہونے کے باوجود اپنے مشن پرڈٹا ہوا ہے تو تم تو حق والے ہوتم
کو تو اور بہا دری کے ساتھ ڈٹے رہنا چاہئے ۔ کہ تمہارے رب نے تمہارے لئے اس ونیا سے بہت بہتر دنیا بنار کھی ہے جوان کو نہیں طنے والی جواس دنیا پر ہی راضی ہو چکے ہیں۔

| عاشیہ لے لہذاات آیت میں د جال کا بھی ذکر ہے۔ کیونکہ نی کریم ﷺ کی حدیث قران کریم کی تفسیر کرتی ہے۔ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                   |

### بالىوۋ

اس کوابلیسیت کا گڑھ کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ دجالی نظام کی راہ ہموار کرنے میں اس کا بہت بڑا کر دار رہا ہے۔ ایک الی چیز جس کا وجود ہی دنیا میں نہ ہو، یہ اس کو حقیقت بنا کر پیش کرنے میں اور ماڈرن طبقے کے ذہن میں بٹھانے میں اپنا ٹانی نہیں رکھتا۔ یہود کے بنائے گئے منصوبوں کیلئے یہ دائے عامہ (Public Opinion) ہموار کرتا ہے۔ افسوس کہ نام نہا دروثن خیال طبقہ چند طوائفوں کے اشاروں پرناج رہا ہے اور پھر بھی خودکو وسیج انظر (Broad Minded) ہمور ہا ہے حالا نکہ انکی عقل تو کب کی ہالی ووڈ کی منڈی میں نیلام ہوچکی ہے۔

#### (Privatization) کاری

بڑی کمپنیوں کو اپنی ملکیت میں لینا اور ملک کے بڑے بڑے فیکٹری مالکان کو مزدور بنا لینے کا خوبصورت نام نجکاری ہے۔ یہ دولت کے ارتکاز کا بھی ایک حصہ ہے۔ بین الاقوامی یہودی کمپنیاں کسی بھی ملک کے انتہائی قیتی اور فائدہ مندادار کے کوکڑیوں کے بھاؤخرید لیتی ہیں۔اورد کیھتے ہیں۔ ہی دیکھتے کل کے مالک آج کے مزدور بن جاتے ہیں۔

صبیب بینک آغاخان کو چ دیا گیا ہے۔اس کے %52 شیئر زصرف 22 ارب روپ میں فروخت کردئے گئے۔ جب کے صرف حبیب بینک پلازہ اس سے زیادہ مالیت کا ہے۔ قومی بینکوں اور دیگر اداردں کی مجاری کی مجبوری کیا ہے اس کو آ گے بیان کیا جائے گا۔

دجال کے فریب نے اس نجکاری کے مل کواس طرح پیش کیا ہے کہ جیسے اس کے بعد قوم کی قسست بدل جائے گی۔ جیرت کی بات یہ ہے کہ نجکاری کے لئے سب سے بڑی دلیل بید یجاتی ہے کہ قو می خزانے پر بو جھا داروں کی نجکاری کرنے سے انکی کارکردگی بہتر ہوگی۔ لیکن جب بید پوچھا جاتا ہے کہ حبیب بینک جیسے فائدہ دینے والے ادارے کی نجکاری کیوں کردی گئی اور اسکے بعد پی آئی سی ایل اور واپڈ اپر بیرونی قزاقوں کی نظریں کیوں گئی ہوئی ہیں تو اسکے جواب میں خاموثی اختیار کرلی جاتی ہے۔

نیزیر سوال بھی اہم ہے کہ ایک ایساا دارہ جسکو حکومت چلاتی ہے تو وہ نقصان کرتا ہے اور اس کواگر یہودی کمپنی خرید لے تو وہ اسکو فائدہ دینے لگتا ہے اسکا مطلب عوام کیا سمجھے؟ کیا حکومت میں اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں کہ جواقد امات غیر مکلی کمپنی اٹھاتی ہے وہ حکومت خود اٹھائے؟

اس نجکاری کی تاریخ کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایک بات وہاں مشترک نظر آئے گی کہ ہر ملک کے قومی اداروں کوخرید نے والی ہمیشہ کشر القومی (Multi National) کمپنیاں رہی ہیں۔ ہیرونی مرمایہ کاری کے نام پر باہر سے آنے والی یہ کمپنیاں کی بھی ملک پردیکھتے ہی دیکھتے چھا جاتی ہیں۔ اس کے بعد بڑے شہروں میں ظاہری خوبصورتی کومیڈیا کے ذریعے اس طرح بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ بیرونی سرمایہ کاروں کے آنے کے بعد ملک کی قسمت بدل گئی ہے۔ لیکن اس دجل وفریب کی حقیقت اس وقت سامنے آتی ہے جب یہودی اس ملک کو استعمال کرنے کے بعد کی اور ملک کارخ کر ہے ہوتے ہیں، اور چھے وہ گندچھوڑ جاتے ہیں جوکس سیلاب کے بعد ساحل پر رہ جاتا ہے۔

یہودیوں نے اس سرمایہ کاری اور بینکنگ کی ابتدا جرمنی سے کی ۔اسکے بعد برطانیہ کومرکز بنایا برطانیہ کو ابتداء سے ہی بنایا برطانیہ کو ابتداء سے ہی بنایا برطانیہ کو ابتداء سے ہی یہودی سرمایہ کارخ کرنا شروع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے امریکہ دنیا کا تجارتی مرکز بن گیا۔اب آپ ذرا تحقیق کریں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہودی اب دھیر سے دھیر سے امریکہ کے بجائے کی اور ملک کارخ کررہے ہیں؟

اگراس نجکاری اور بیرونی سرمایه کاری سے مقامی لوگوں کی قسمت بدل جایا کرتی تو اسپین والے دیگر ممالک سے کیوں پیچھے رہ گئے ،امریکہ برطانیہ سے آ گے کس طرح نکل گیا ،اور اب امریکی ڈالر یورو کے مقابلے میں کیوں گرتا جارہا ہے۔ نیز الیا کیوں ہوتا ہے کہ بھی عالمی منڈی اسپین ہوتا ہے ، بھی برطانیہ بھی جایان کھی امریکہ تو بھی کوریا؟

یدوہ ڈرامہ ہے جسکے بارے میں خود یہودی پروٹو کولز میں لکھاہے کہ'' ہمارے ان منصوبوں کو دنیا نہیں سمجھ سکے گی اور جب تک سمجھے گی ہم اپنا کام کر چکے ہوئے''۔ دنیا کے مختلف مما لک اس نجکاری اور بیرونی سرمایہ کاری کے لئے استعال ہوتے رہے ہیں لیکن بیاٹل حقیقت ہے کہ یہودی جس ملک کا بھی رخ کرتے ہیں اس ملک میں پینے کی ریل پیل تو ضرور ہوتی ہے لیکن صرف چند ہاتھوں تک قو می کمپنیاں چند سال میں ہی تجارت کے اس سمندر میں بڑی مجھیلیوں کا شکار ہوجاتی ہیں ۔عوام کووہ کچھیلیوں کا شکا تا ہے۔ کتنی ہیں ۔عوام کووہ کچھیلیوں میں نظر آتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ حکومتی حلقوں کی جانب ہے مسلسل اس بات کا ڈھنڈ وراپیا جارہا ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے آزاد ہو گئے ہیں ، زم مبادلہ کے ذخائر 12.2 بلین ڈالر ہو گئے ہیں ۔لین حقیقت سے کے کم مہنگائی ، بے روزگاری اور غربت میں اضافہ ہوا ہے۔

اقتصادی اور معاشی امور پرنظرر کھنے والے حضرات ان بیانات کی حقیقت ہے اچھی طرح واقف ہیں کہ ہزاروں نہیں لاکھوں گھروں کا چولہا بند کراکر آئی ایم ایف سے چھٹکارا حاصل کیا گیا ہے۔ آئی ایم ایف نے شرف قبولیت اس لئے بخشا ہے کہ ہماری حکومت نے اس کی ان تمام شرا لک پرنغیر کسی چوں چراں کے عمل درا مدکیا ہے جن پرآج تک کوئی سیاسی حکومت بھی عمل درآ مد نہیں کر کئی تھی۔

آئی ایم ایف کی ان شرا کط میں بجٹ کا خسارہ کم کرنا مختلف ٹیکس لگا نا اور بڑھانا ، بجلی اور گیس کی قیمتوں کو مارکیٹ ریٹ کے برابر لانا ، پیٹرول کی قیمتیں ہر دو ہفتے میں مارکیٹ کے مطابق رکھنا ، درآ مدات پرا کیسائز ڈیوٹی کو کم اور سادہ کرنا ، قومی ملکیت میں بڑے بڑے بیکوں کی نجکاری اور وایڈ ا، ریلوے، اور پی آئی اے کوخود کفیل بنانا قابلِ ذکر ہیں۔

ان شرا کط کو پورا کرنے سے اشیاء کی قیتیں بڑھیں اورغربت میں اضافہ ہوا۔ نیز ان تمام شرا کط کا فائدہ غیر ملکی کمپنیوں اور عالمی اداروں کو ہوا جس کی وجہ ہے ملکی سر مالیکا راورصنعت کا رکو کا فی مشکلات کا سامنا کرنا پڑر ہاہے۔ ٹیکٹائل کی صنعت مسلسل خسارے کی طرف جارہی ہے۔

اب بھی اگر ہماری بات کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ امریکی عوام کی موجودہ صورتِ حال جاکر دکھیے ، ہانگ کا نگ کے مقامی لوگوں کے حالات کا مطالعہ کرے ، اور اگر کوئی صرف امریکی دانشوروں کی ہی باتوں کو قابلِ اعتبار سمجھتا ہے تو اسے مشہور امریکی صنعت کار اور فورڈ آٹو موبائل مینی کے بانی ہنری فورڈ (1947-1863) کی کتاب ''دی انٹر بیشنل جیوز'' یا اس کا اردو

ترجمہ'' عالمی یہودی فتنگر'' کا مطالعہ کرنا چاہئے جواس نے یہودی سرمایہ داروں پر کسی ہے جس میں اس ڈرا مے کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے اور اس سوال کا بھی جواب دیا گیا ہے کہ بھی تجارتی عالمی منڈی اسپین میں نظر آئی ، کبھی لندن ، کبھی ٹو کیوتو کبھی نیویارک۔

اسکے بجائے اگر ملکی سرمایہ کاروں کی حوصلہ افزائی کی جائے ، عالمی تجارتی معاہدوں کا سہارا لے کر ملٹی پیشنل کمپنیاں ان کے حقوق پر جو ڈاکے ڈال رہی ہیں، ان کاستہ باب کیا جائے عالمی ادارہ تجارت کے خونی پنجے سے آئی جان چیٹر آئی جائے تو اللہ نے اس قوم کو آج بھی وہی صلاحیت عطا کی ہے کہ دنیا کی منڈیوں میں ہر جگہ میڈان پاکتان نظر آر ہا ہوگا۔ تا جرحضرات ان حقائق کو بہت اچھی طرح جانے ہیں۔

### پينا گون (Pentagon)

د جال کا عبوری عسکری ہیڈ کوارٹر (Interim Military Head Quarter) جی ہیں۔ اسکے لفظی معنی اگر چہ پانچ ہاں .....د جال کی آمد کے لئے عسکری تیاریاں یہیں ہے ہورہی ہیں۔ اسکے لفظی معنی اگر چہ پانچ کونے کے ہیں۔ کیمن توریت کے مطابق پنٹا گون حضرت سلیمان علیہ السلام کی مہریا ڈھال کا نام ہے (بحوالہ' دجال' مصنف اسرار عالم دبلی)

یہودی دنیا میں اپنی ای طرح کی حکومت جا ہتے ہیں جس طرح سلیمان علیہ السلام کی تھی (اس لئے قوت کی علامات وہ وہیں سے لیتے ہیں ) پنٹا گون میں موجود عسکری ماہرین کی اکثریت یہود پر مشتمل ہے خواہ وہ کسی بھی روپ میں ہوں اور دیگر بھی اسکے مکمل آلد کار ہیں۔ یہوہ عسکری ماہرین ہیں جو دجال کی آمد کے وقت اسکے عسکری حلقے کے خاص لوگوں میں سے ہو نگے۔ جن میں اصفہانی یہود یوں کا ایک خاص مقام ہے۔ اس وقت خواہ وہ کہیں بھی اورکوئی بھی مذہب اختیار کئے ہوں۔

### وائث ہاؤی White House

یہ بھی ایک اصطلاحی (Terminological) لفظ ہے جسکے معنی اس ممارت کے ہیں جہال د جال کی آ مدسے پہلے یہودی ندہمی پیشوا (ربی) رہتے ہوں۔ (بحوالہ د جال 'مصنف اسرار عالم)

یہ نم ہی پیشواد جال کے آنے کے بعد اسکے مشیرِ خاص ہو نگے۔ یہاں یہ واضح رہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف خطوں میں موجود یہودی مختلف ندا ہب اختیار کئے ہوئے ہیں اور اپنا مقصد حاصل کرنے کے لئے اپنا یہودی ہونا چھیاتے ہیں۔

#### (NATO)於

سرد جنگ کے بعد اصولاً اسکوخم ہوجانا چاہے تھا کیونکہ سرد جنگ کے ڈرامے کے بعد اسکی کوئی ضرورت نہتھی لیکن دنیا کی بساط پر مہرے بچھانے والوں کے سامنے ابھی اور اہم مقاصد حاصل کرنا باقی تھے جسکی وجہ سے نہ صرف نیٹوکوزندہ رکھا گیا بلکہ اس میں توسیع بھی کی گئے۔ کیونکہ اب جومعرکہ شروع ہونے والا ہے اس میں بہت ساری ذمہ داریاں نیٹو کے سپر دکی جائیں گی۔

نیو کمل ایک اسلام دشمن عسری ادارے کا نام ہے جسکا مقصد کل بھی ابلیسی مشن کی حفاظت تھااور آج بھی اسکامقصد یہی ہے۔

### خاندانی منصوبه بندی (Family Planing)

قرآن كريم مين الله تعالى في فرمايا:

وكـذلك زَيَّـنَ لِـكَثِيـرٍ مِـنَ الْـمُشُرِكِيْنَ قَتُلَ اَوْلاَدِهِمُ شُرَكَانُهُمُ لِيُرُدُوْهُمُ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمُ دِيْنَهُمُ.

ترجمہ: اورای طرح بہت ہے مشرکوں کے سامنے ان کے اتحادیوں نے ، انکی اولا دکو(ان کے ہاتھوں) قبل کرنے کے ہاتھوں انکی کے ہاتھوں انکی نسل کوختم کرکے ) وہ ان کو تیاہ کردیں ، اوران کو انکے دین کے بارے میں شبہ میں ڈالدیں۔

مشرک عیسائیوں کوائے اتحادی یہودیوں نے خاندانی منصوبہ بندی کے ذریعے خودانہی کے ہوگئی ہو چکی ہے دہ انتہائی خراب کے ہاتھوں انکی نسلوں کو بناہ کرایا، اوراب جوصورتِ حال یورپ کی ہوچکی ہے دہ انتہائی خراب ہے۔ اس کے بعد یہی طریقہ کاریہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف اختیار کیا ہے۔ اوراسکے لئے عالمی اداروں کی جانب سے ہرسال اربوں ڈالرخرج کئے جاتے ہیں، اوراس وقت نسل کشی کے عالمی اداروں کی جانب سے ہرسال اربوں ڈالرخرج کئے جاتے ہیں، اوراس وقت نسل کشی کے

### اتے طریقے ایجاد ہو چکے ہیں کدانکوشار کرنا بھی دشوار ہے۔

#### (NASA) Lt

یمی وہ ادارہ ہے جس نے زمین سے نکل کر خلاؤں میں دجالی قو توں کی بالادی قائم کی ہے۔ اس وقت خلاؤں میں موجود سٹیلائٹ کے ذریعے وہ دنیا پر نظرر کھے ہوئے ہیں، اورائے جنگی طیارے، میزائل، ایٹم بم سب پچھاٹھیں سٹیلائٹ کے ذریعے گائیڈ کئے جاتے ہیں۔ حال ہی میں انھوں نے انفرار یڈ (Infrared) دور بین خلامیں جیجی ہے۔ انفرار یڈ دور بین کے ذریعے ہراس چیزکود یکھا جا سکتا ہے جس میں حرارت ہوتی ہے۔ خواہ وہ چیز عام آئکھ سے غائب رہتی ہو۔

اس کا بظاہر مقصد تو یہی بتایا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے خلاء میں موجود گمنام جگہوں کو تلاش کرنے میں مدد ملے گی الیکن عالمی عسکری تیاریوں کی روشنی میں اگر اس کود یکھا جائے تو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اسکے ذریعے وہ ان قوتوں کود یکھنا چاہتے ہیں جو عام آئکھ سے نظر نہیں آتیں۔ یہودیوں کا ہر کام اہلیس کوخوش کرنے اور تقدیر کے خلاف ہوتا ہے۔ انکو معلوم ہے کہ جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے فرشتے آیا کرتے ہیں تو کیاوہ اس دور بین کے ذریعے میں آسانی قوتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان سے مقابلے کا کوئی طریقہ سوچا جاسکے ؟ ویسے بھی یہودی حضرت جرئیل اور حضرت میکائیل علیہا السلام کو اپنا پرانا دہمن سیجھتے ہیں۔ اسکے علاوہ اس ادارے کے بہت سے خفیمشن ہیں جکو دنیا کی نظروں سے او جس کے ماتا ہے۔

### موجوده حالات اوراسلامي تحريكات

الله تعالی نے قرآن کریم میں دنیا سے ظلم وفساد کوختم کرنے اور امن وامان قائم کرنے کے لئے جہاد کوفرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے

وَلَـُوُ لاَ دَفُــُعُ اللهِ النَّاسَ بَعضُهُم بِبَعضٍ لَفَسَدَتِ الارضُ وَلَكِنَ اللهُ َ ذُو فَضُلٍ علىٰ العالمين .

ترجمہ:اوراگراللہ بعض (شری)لوگوں کوبعض (اچھے)لوگوں کے ذریعے ختم نہ کرا تا تو تمام

د نیا میں فساد بھیل جاتا، کین اللہ تعالیٰ تمام جہانوں پر بڑا کرم فرمانے والا ہے۔ (اسلے اللہ نے ایمان والوں کو جہاد کا تھم دیا تا کہ اس کے ذریعے دنیا میں فساد پھیلانے والوں کورو کا جاسکے۔)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قبال کے فریضہ کو جاری فرمانے میں تمام جہانوں کا فائدہ بیان کیا ہے۔ قبال کا قیامت تک جاری رکھنا اللہ کی مسلحتوں میں سے ایک مسلحت ہے جس میں صرف مسلمانوں کا فائدہ قر آن نے بیان نہیں کیا بلکہ تمام جہانوں کا فائدہ تبایا ہے۔ یعنی انسان تو انسان جہاد جاری رکھنے میں چرندو پرندتی کہ پیڑیودوں اور دیگر بے جان چیزوں کا بھی نفع ہے۔

لہٰذااللہٰتعالیٰ اس فریضے کو قیامت تک جاری رکھے گا،اوراس کی ادائیگی میں وہ کسی قوم یا فرد کا انتظار بھی نہیں کرے گا، بلکہ ایک خطے کے مسلمان اگر اس فریضے کی ادائیگی میں سستی کریئے تو وہ کسی اور خطے والوں سے اس ذمہ داری کو پورا کرائے گا۔ چنانچیار شاد ہے

### إِن تَتُولُوا يَسْتَبُدِل قوماً غيرَ كُم

اگرتم (جہاد ہے) منہ پھیرلوگے تو اللہ تنہاری جگہ کسی اور قوم کولے آئے گا۔ نبی کریم ﷺ نے بھی بار بارا پنی امت کو جہاد کے قیامت تک جاری رہنے کی خبر دی ہے تا کہ امت ستی اور غفلت کا شکار ہوکراس اہم فریضے سے غافل نہ ہوجائے۔

چنا نچہ جہاد کے فرض ہونے ہے آج تک اہلِ حق نے ہر دور میں قبال کے فرض ہونے ہے اج تک اہلِ حق نے ہر دور میں قبال کے فرض ہونے ہے اور ایس اللہ کے ایران کی آگ کے شعلوں کو شندا کیا ، افریقہ کے جنگلات میں تکبیر کی صدائیں لگائیں ، اندلس کے سبزہ زاروں کو تو حید کے تجدوں سے رونقیں بخشیں ۔ سندھ کے صحراؤں میں بسی انسانیت کو خلامی سے نکالا ، ہندوستان کی سرز مین کو نفہ تو حید ہے آشنا کیا ، سٹلیث کے مرکز قسطنطنیہ کو اللہ کی وصدانیت کا پرستار بنایا، وحشت و درندگی اور ظلم و بر بریت کے عادی یورپ کے لوگوں کو انسانیت کا سبق پڑھایا۔

اس طرح یہ قافلہ ہر دور میں مختلف خطوں کا سفر کرتے ہوئے دنیا میں خیراور شرکے درمیان تو از ن قائم کئے رہا۔ امام شامل ؒ کے داغستان سے چیجینیا تک ،سیداحمد شہید ؒ کے رائے ہریلی سے بالاکوٹ تک اور شاملی سے تشمیرتک کاسفر کرتا ہوا ،افغانستان میں آ کر پھرایک نئی اور بھر پورشکل میں نمو دار ہوا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد نے وہی کارنامہ انجام دکھایا کہ مسلمانوں پر واضح ہوگیا کہ غالب آتے ہوئے شرکو جہاد ہی کے ذریعے مثایا جاسکتا ہے۔

یمی وجہ ہے کہ عالمی کفریقو تیں جنکا بظاہر سپہ سالا رامریکہ ہے اب بغیر کسی کی لعنت ملامت کی پروا کئے اپنا کام شروع کر چک ہیں۔ اور آخری دہشت گرد ( دجال کے راستے کی ہر رکاوٹ) کے خاتمہ تک جنگ جاری رکھنے کاعزم رکھتی ہیں۔ صلیبی جنگ کے بارے میں امریکی صدر بش کی زبان سے جو کچھ دنیا نے سناوہ اس کا کوئی جذباتی بیان نہیں تھا، بلکہ بش نے جو کچھ کہا حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ خیر اور شرکے درمیان آخری معرکہ کا آغاز ہو چکا ہے۔

لہذاانکاسب سے پہلا ہدف اسلامی تحریکات ہیں۔البتہ بش کے خدا (اہلیس یا د جال) نے بش سے اس جنگ کے بارے میں جو وعدہ کیا ہے یہ وہی وعدہ ہے جو جنگ بدر سے پہلے ابوجہل سے اس کے خدا (اہلیس) نے کیا تھا کہ میں تمہار سے ساتھ ہوں اور اس کو مسلمانوں کے خلاف فتح کا یقین دلایا تھا۔اس وقت بھی بش کا خدا (اہلیس) اپنی تمام ذریت کے ساتھ میدان میں کیوں نہ آجائے محمد عربی بھی کا رب مجاہدین کے ساتھ فرشتوں کی فوج کو بھیج رہا ہے۔سوکامیا بی اہلِ ایمان کا مقدر ہے، جو ہر حال میں ان کول کررہے گی۔اس مناسبت سے یہاں ہم دنیا میں جاری اسلامی تحریک کیات برانتہائی مختصر بات کرتے ہیں۔

# جهاد فلسطين

اس تحریک نے اپنی تاریخ میں بہت ہے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ مختلف نعروں اور مختلف نظریات کی چھاپ اس پر پڑتی رہی۔ معاہدوں ، کانفرنسوں اور فدا کرات کے گرداب (Whirlpool) میں اسکو پھنسائے رکھا گیا۔ اس تحریک میں دنیا نے تمام تجربات کے لیکن مظلوم مظلوم تر ہوتے گئے اور غاصب بدترین غاصب بنتے چلے گئے ۔ فلسطینیوں نے کوئی در نہ چھوڑ اجہاں انصاف کی فریاد نہ کی ہولیکن ہر جگہ ہے ایک ہی جواب ملاکداس دنیا میں کمزوروں کو انصاف نہیں ظلم ملاکرتا ہے ۔۔۔۔۔۔ بازوں میں فیصلے کرانے کی قوت ختم ہوجائے پھرائے فیصلے انصاف نہیں ظلم ملاکرتا ہے۔۔۔۔۔ بی جازوں میں فیصلے کرانے کی قوت ختم ہوجائے پھرائے فیصلے

غاصب قومیں ہی کیا کرتی ہیں۔

فلسطینیوں نے تمام تجربات کے بعداس راستے کا انتخاب کیا جہاں فیصلوں کیلئے بھیک نہیں مانگی جاتی .....جہاں انصاف کے لیے ظالموں کی زنچیریں نہیں کھٹ کھٹائی جاتیں بلکہ اپنے فیصلے سنائے جاتے ہیں۔

تحری فلطین نے جب سے اسلامی رنگ اختیار کیا ہے اس وقت سے یہود جیسی مکارقوم کے ہوش ٹھکانے آگئے ہیں۔ مسلمانوں کے لئے اللہ نے یہاصول بتائے ہیں کہ عزت وقار حاصل کرنے کے لیے قرآن وسنت کے مطابق جہاد ہونا چاہئے۔ اسکے بغیرا گرقوم پرتی یا علاقہ پرتی کی جنگ لڑی جائی قواس میں مسلمانوں کوعزت نہیں مل سکتی۔ یہاصول ہمیں تمام اسلامی تحریکات میں ایخا اُر ات دکھا تا نظر آتا ہے۔ وہ تحریک فلطین ہویا تحریک شمیریا چیچنیا۔ اس اسلامی تحریک نے دنیا کی مکار ترین قوم کے تمام مصوبوں پر پانی چیمرنا شروع کردیا ہے باوجوداس حقیقت کے کہ دنیا کی مکار ترین قوم کے تمام مصوبوں پر پانی چیمرنا شروع کردیا ہے باوجوداس حقیقت کے کہ دنیا کا جدید ترین سیکورٹی سٹم یہودیوں کے پاس موجود ہے، پھر بھی مجاہدین اسرائیل کے قلب میں گھس کر یہودیوں کو واصل جہنم کررہے ہیں۔

وہ صیہونی منصوبے جنکاراستہ تمام عرب قومیت ال کر بھی ندروک کی .... تیل کی دولت سے مالا مال حکومتیں جن یہودیوں کا کچھ نہ بگاڑ کئیں ...... وہ بازیاں جوعرب کے سیاس بازی گر، کیمپ ڈیوڈ اوراوسلومیں یہودی مکاری وعیاری کے سامنے ہار بیٹھے .....ان جہاد کے شیدائیوں کی چندسالہ محنت نے اس بازی کوالٹ کرر کھ دیا ہے۔

اس جہاد سے قبل تمام مہرے یہود یوں کے ہاتھ میں تھے وہ جس طرح چاہتے کھیل کا نقشہ بدلتے رہتے ،لیکن ان نو جوانوں اور غیرت مند بہنوں کی قربانیوں کی بدولت اب بازی مجاہدین کے ہاتھ میں ہے۔

عالم اسلام کیلئے یہ بڑی عبرت کا مقام ہے کہ ایک طرف غیر جہادی کوششیں (جہاد کے علاوہ تمام کوششیں) تھیں تو یہودی کس تیزی کے ساتھ اپنے وسیع تر اسرائیل کے منصوبے پڑعل پیرا تھے اور تمام دنیا سے یہودی اسرائیل پہنچ رہے تھے۔جبکہ ہماری حالت بیتھی کہ اپنا گھر ہونے کے

باوجود پناہ گزین کیمپ ہمارا مقدر بن گئے تھے۔اوراب جب سے جہادی کاروائیوں کا آغاز ہوا ہوجود پناہ گزین کیمل الٹ دی گئی ہے۔اب ہم جو پناہ گزین بناد نے گئے تھے بنی امیدوں اورامنگوں کیساتھ گھروں کولوٹ رہے ہیں اور وہ جو وسیع تر اسرائیل بنار ہے تھے اب دوبارہ انخلاء پر مجبور ہوگئے ہیں۔وہ جس جگہ کواپی آخری پناہ گاہ خیال کرتے تھے اور ساری دنیا سے اٹھ اٹھ کر اسرائیل میں جمع ہور ہے تھے، کہ وہاں عالمی یہودی حکومت قائم کرینگے وہی سرز مین انکا زندہ قبرستان بن میں جمع ہور ہے تھے، کہ وہاں عالمی یہودی حکومت قائم کرینگے وہی سرز مین انکا زندہ قبرستان بن میں ہے اور یہ تو آغاز ہے اس دن کا جب اللہ کا غضب نازل ہوگا۔اس دن کیا عالم ہوگا جب کہیں بھی انکو پناہ نہ ملے گی ؟

یہ ایک کھلی حقیت ہے اور اس میں تمام مسلمانوں کے لئے بڑی عبرت اور سبق ہے کہ جہاد میں آج بھی اللہ نے وہی قوت رکھی ہے کہ دنیا کے طاقتور ترین دشمن کی نیندیں حرام کی جاسکتی ہیں۔ وہ یہودی جو دنیا کی سیاسی بساط پر اپنی مرضی کی چالیں چلتے ہیں آج فعدائی کاروائیوں نے ایکے د ماغوں کو ماؤن کر کے رکھ دیا ہے کہ کوئی چال اب مجھ میں نہیں آتی بھی امن ندا کرات کا ڈول ڈ التے ہیں تو بھی مقبوضہ علاقوں سے فوج واپس بلانے کی بات کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے جہاد میں یہی تا شرر کھی ہے کہ اگر جہاد جاری رکھا جائے تو تمام مشکلات ختم ہو جایا کرتی ہیں پر بیٹانیاں، راحت و آ رام میں تبدیل ہوجاتی ہیں اور منزل سامنے نظر آئے گئی ہے۔ موجودہ حالات کے تناظر میں جہاد فلسطین تمام تحریکات کے لئے ایک معیار اور پیانے کی حیثیت رکھتا ہے اور اس ہے تمام اسلامی تحریکات کو بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جہاد فلسطین کی اہمیت اس وجہ سے اور بڑھ جاتی ہے کہ بیدوہ محاف ہے جہاں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ اس دنیا میں خیرا اور شربی و باطل اور نیکی اور بدی میں سے کون باقی رہے گا؟ کفروا سلام کے درمیان آخری اور فیصلہ کن جنگ اس محاف پری لڑی جائے گی۔ اس تحریک کی کامیا بی و ناکا می کے اثر ات براہِ راست ان دجا بی منصوبوں پر پڑتے ہیں جو اسکے ایجنٹوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لئے تمام عالم اسلام کو اور ہر الل ایمان کو ان بیا ہیں بی جو سے بیس جو اسکے ایکٹوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ اس لئے تمام عالم اسلام کو اور ہر الل ایمان کو ان بیا ہدین کی جیسے بھی ہو مدد کرنی جائے۔

ہم سلام پیش کرتے ہیں ان جوانوں کو جواللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے اسکے دشمنوں کے

لئے در دناک عذاب ہے ہوئے ہیں۔

### جهادا فغانستان

جہادِ افغانستان نے دیکھتے ہی دیکھتے عالمِ اسلام میں زندگی کی ایک نئی لہر پیدا کر دی۔ جب اللہ سے محبت کرنے والوں نے روئے زمین پر اللہ کا نظام نافذ کر دیا تو کفر کی تمام سازشیں مکڑی کے جالے کی طرح ثابت ہوئیں۔

طالبان کی تحریک نے رات کے مسافروں کو جسج کی نوید سنائی ،سر دی میں ٹھٹرتے لوگوں کو اسپے لہو سے حرارت بخشی ،اہلِ علم کے دلوں کے بحر الکاہل کو موجوں سے آشنا کیا بظلم و جبر کے صحراؤں میں بھٹکنے والوں کو بخلستان کی اہمیت سے آگاہ کیا ، بزدلی اور بے غیرتی کو تقدیر کا نام دینے والوں کو ، تقدیر کا مطلب سمجھایا۔

طالبان کی بے بہا قربانیوں کی بدولت شاہین بچوں کو بال و پر ملے ،عقابی روح ان میں بیدار ہوئی ،شیرخواروں نے خود کو پہچانا ، پھر تاریکیاں چھٹے لگیں ،صحراؤں کو نخلتان میں تبدیل کیا جانے لگا، خاموش سمندر بچر پڑے ،مظلوموں نے اٹھ کر ظالموں کے ہاتھ پکڑ لئے فرعونوں سے بغاوت کی گئی ،عشق نے آتش نمرود کو پیند کیا ....اور آج ... آج دنیا کے مختلف خطوں میں ظلم کے خلاف جہاد زوروشور سے جاری ہے۔

جہاد ہے بغض رکھنے والے جو چاہیں کہیں لیکن بیتاریخی حقیقت بن چکی کہ خلافت عثانیہ ٹوٹنے کے بعد جہدِ دِ افغانستان سے پہلے تک لاشوں کا بازار لگا تو صرف اہلِ ایمان کا، پناہ گزین بنے تو صرف محد عربی ﷺ کے غلام بنے، چادریں نیلام ہوئیں تو صرف اس امت کی بیٹیوں کی، نیچ صرف ہارے بیٹیم ہوئے ، ماؤں کی گودیں صرف اس قوم کی سونی ہوئیں ، بیوائیں صرف ایمان والی ہوئیں۔

جبکہ جہادِ افغانستان کے بعد صورتِ حال تبدیل ہوئی ،اوراب اگر کسی دن ہمارے گھروں میں چولہانہیں جاتیا تو روٹی قاتلوں کو بھی نصیب نہیں ہوتی ،ماتم ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں تو چراغاں ہم انکے گھروں میں بھی نہیں ہونے دیتے ، گھر ہمارے جلتے ہیں تو گھر جلانے والےخود بھی جلتے ہیں۔ اگر پر بیثان ہم ہوتے ہیں تو سکون سے انکو بھی نہیں ہیٹھنے دیتے ، اگر بر فانی را توں میں ہم نہیں سوپاتے تو نیندان سے بھی کوسوں دور رہتی ہے، اگر ہم سے ہمارے گھر چھوٹ گئے تو گھر د کھنا انکو بھی نصیب نہیں ہوگا، حساب دو طرفہ ہے کہیں وہ آگے کہیں ہم پیچھے۔ اور ہم انشاء اللہ ان کا پیچھا ہی کرتے رہینگے۔ اور کامیابہم ہی ہونگے کہ ہم اپنے رب سے ان چیزوں کی امیدیں رکھتے ہیں جو کا فروں کو نہیں ملنے والیں۔

ای جذبے کے ساتھ اس وقت تمام دنیا میں جاری اسلامی تحریکات عالم کفر کے خلاف اعلانِ جہاد کرچکی ہیں۔اگر چہ بید حقیقت ہے کہ مجاہدین کے پاس کفر کے مقابلے وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔لیکن میکوئی پریشانی کی بات نہیں۔کیونکہ اہلِ ایمان کی ہر دور میں یہی حالت رہی ہے اور وہ تو اللہ کی مدد کے بھروے پر میدان میں نکلتے ہیں۔

کفریہ طاقتیں اس حقیقت کو بہت اچھی طرح میمحتی ہیں۔اسلئے عالمی کفر دجال کی آمد سے پہلے ہراس قوت کو کچل دینا چاہتا ہے جواس کے راستے میں ذرہ برابر بھی پریشانی کھڑی کر سکتی ہے۔
روس کو شکست دینے کے بعد طالبان نے ابلیسی منصوبوں کو خاک میں ملاتے ہوئے اسلامی نظام
نافذ کر کے عالم اسلام کے لئے ایک نمونہ پیش کردیا کہ آج چودہ سوسال بعد بھی اس اسلام کی وہی شان ہے بشر طیکہ جذبے سیچ اور حوصلے جوان ہوں۔

تحریک طالبان کی اہمیت اور قدرو قیمت کا صحیح اندازہ اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ خلافت کی اہمیت اور تبدو کے حالات پر گہری نظر نہ ہو۔ نیز طالبان کو سمجھے بغیرا ئیر کنڈیشنڈ کمروں میں بیٹھ کر طالبان کے خلاف زبانیں چلانے والے طالبان کے اس عظیم الثان کارنا ہے اور اسکی اہمیت کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتے جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دجالی میڈیا کی عینک اتار کر قرآن وحدیث کی نظر سے اس تحریک کو خدد کے میں۔

افسوس خلافت کے دشمن اس تحریک کوشیح معنیٰ میں سمجھ گئے لیکن ایمان کا دعویٰ کرنے والے اس تحریک کواس طرح نہ سمجھ سکے جس طرح اسکو سمجھنے کا حق تھا۔ افغانستان میں قرآن کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد انکے خلاف چلنے والی زبانیں اور تیز ہو گئیں ، جتنی خوثی ابلیسی تو توں کو ہوئی (اور ہونی بھی چاہئے تھی) وہیں خوثی منانے والوں میں بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جنکا اپنے بارے میں بیگمان ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔

بہت سے لوگ اس لئے خوش ہوئے کہ ان کی پیشن گوئیاں درست ثابت ہوئیں کہ جہاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہاں بغیر تفصیل میں جائے ہوئے صرف اتناعرض کرنے کو جی چاہتا ہے کہ یہ حضرات یہی نہ بچھ سکے کہ اللہ اپنے بندوں سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ اسکے نام لیوا ہر حال میں اللہ کی وحدا نیت اور حاکمیت کے تقیدے پر قائم رہیں ،خواہ اس کے لئے انکی جان لے لی جائے ۔ حق اور باطل کے درمیان یہ جنگ عقیدے کو بچانے کی جنگ ہے نہ کہ جسموں کو بچانے کی جنگ ہے نہ کہ جسموں کو بچانے کی ۔

اسلئے طالبان نے اپنے عقید ہے کو بچانے کے لئے اپنی حکومت قربان کی ،اپنے گھر بارکو جلوانا گوارا کیا ،اپنے سکھے چین کو آگ لگائی ، پراپنے عقید ہے کا سودا کرنا گوارا نہ کیا ، کفرا پنی تمام تر قوت استعال کرنے کے باوجود طالبان کو ایکے نظریہ اور عقید سے ایک بالشت بھی نہ ہٹا سکا۔ اسکے باوجود بھی اگر کوئی یہ کہ کہ جہاد کا کوئی فائدہ نہیں ، طالبان شکست کھا گئے تو یہ اسکی قرآن وسنت سے دوری ہی ہو سکتی ہے۔

طالبان کا افغانستان تمام اسلامی تحریکات کیلئے اس مال کی طرح تھاجسکی ضرورت گھر میں ہر وقت محسوس کی جاتی ہے۔ اولا د چھوٹی ہو تب بھی مال گھر کا مرکز ہوا کرتی ہے اور اولا د جوان ہو جائے تب بھی مال کی حیثیت بنیادی ہوا کرتی ہے۔ گھر کے تمام افراد میں باہمی تعلقات قائم رکھنا اور گھر کو جوڑے دکھنا مال کا کام ہوتا ہے۔

ابلیسی قوتی امارت اسلامی کی اس حیثیت سے واقف تھیں اور بیر''مان'' اپنی اولاد کی آنیوالی زندگی میں کیا کردارادا کر سکتی تھی، انکو حالات کے تھیٹروں سے کس طرح بناہ فراہم کر سکتی تھی، اس سب کو یہودی اور ا نکے حلیف اچھی طرح جانتے تھے۔ پر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ قرآن پر ایمان رکھنے والے قرآن کی اس ریاست کی اہمیت کو نہ سجھ سکے ۔کاش مسعود طالبان کا

احد شاہ مسعود نے عالمی فتنہ گروں کیلئے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ یقینا اسکے لیے نوبل انعام کا حقد ار ہے۔اگر مسعود کونوبل انعام نہیں دیا گیا تو یہ اسکی روح کیساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی اس وقت اگر علامہ اقبال ہوتے تو ضرور بیشعر کہتے:

> جاک کردی شاہ تا جک (احمد شاہ مسعود )نے خلافت کی قبا سادگی اپنوں کی دکھیے غیروں کی عیاری بھی دکھیے

موجودہ افغانستان تحریک آقائے مدنی صلی الله علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشی میں دن بدن تیز ہوتی چلی جارہی ہے۔ اس تحریک کا مضبوط ہونا دنیا کی تمام اسلامی تحریکات کا مضبوط ہونا ہونا ہے۔ کیونکہ اللہ نے اس زمین کو اللہ والوں کا مرکز بنایا ہے اور تمام تحریکات کے نمائندے اس مشرب سے پانی پیتے ہیں۔ تمام تحریکات کے سوتے اس چشمے سے چھوٹے ہیں۔

افغانستان میں امریکہ کے خلاف حالیہ کاروائیاں اللہ والوں کے دلوں میں امید کی نئی دنیا آباد کررہی ہیں۔ ان کامیابیوں کو دیکھ کر ایمان والوں کے دلوں میں جذبات کی بجلیاں بھر گئیں اور یہ بجلیاں مسلسل باطل پر بر سنے کے لیے بیتا ب نظر آرہی ہیں۔ افغانستان پاکستان ہندوستان اور تمام جنوبی ایشاء اور جنوب مشرقی ایشیاء کے مسلمانوں کو اپنالائح ممل اس خطے کوسا منے رکھ کر بنانا چاہئے۔ اس خطہ میں موجود تمام مجاہدین کو مضبوط کرنا چاہئے۔ اس وقت جہاں کہیں مجاہدین کام کر دہے ہیں اسکو جاری دکھتے ہوئے اپنی ریزرو (Reserve) تو ت افغانستان میں ہی لگانی چاہئے۔

اس خطے میں جناطاقتور دشمن موجود ہے ویسے ہی اللہ کی مد بھی آرہی ہے۔افغانستان میں اب تک دجالی فوجوں کو جو نقصان اٹھانا پڑا ہے اگر وہ دنیا کے سامنے لایا جائے تو فتح کے نشے میں پجو رامریکیوں کا سارانشدا تر جائے گالیکن وہ کتنا ہی بچے کو چھپا کیں عنقریب وہ دنیا کے سامنے آنے والا ہے اور دنیاد کھے گی کہ فلموں اورافسانوں میں اپنی شجاعت و بہا دری کی داستانیں بیان کرنے والی قوم کے لونڈے کتے بہا در ہیں اوراللہ کے شیروں کے مقابلے میں ان میں کتنا دم خم

| ` | _ |  |
|---|---|--|

ہے۔ اوگ کہتے ہیں امریکہ کوروس کی طرح افغانستان سے بھا گنا پڑیگا جبکہ دوست کہتے ہیں کہ امریکہ کو بھا گنا نہیں پڑیگا۔ کیونکہ بیہ آخری معرکہ ہے، بیرحق و باطل کے درمیان موت و حیات کی جنگ ہے، لہٰذاروس کوتو بھا گنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ نیز اللہ والے بھی اس باراییا کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ امریکہ کو بھا گنے کا موقع ویا جائے۔ پہنم فلک دیکھے گا کہ افغانستان امریکی قبرستان ہے گا۔ یہاں امریکہ جتنا فکست کھا تا جائے گا مزید فوج بھیجتا جائے گا۔

سواس فیصلہ کن معرکہ کی اہمیت کوسا منے رکھتے ہوئے ہراہل ایمان پراس لشکر کی مدوفرض ہے جو مسلمان اپنے درجات بلند کرانا چاہتا ہے، جسکے دل میں بینخواہش ہے کہ وہ ان فضائل کو حاصل کرے، جو خراسان کے شکر کے بارے میں آئے ہیں، تو وہ اس لشکر میں شامل ہوجائے اور ہم دعوت دیتے ہیں ان ایمان والوں کو جو اپنا ایمان بچانا چاہتے ہیں، کہ وہ اس لشکر کا حصہ بن جانمیں (جانی و مالی) اور وہ اہل تقوی جنکو اپنا ایمان شہروں میں خطرے میں نظر آتا ہے وہ اٹھیں اور ان قافوں میں شامل ہوجائیں خواہ پانی پلانے کی ہی ذمہ داری کیوں نیل جائے۔

... یدوعوت ہے ایکے لئے جو د جال کے فتنے سے دور رہنے والی حدیث پڑمل کرنا چاہتے میں کہ شہرتو فتنۂ د جال کے مرکز ہو نگئے ،اورامن وعافیت پہاڑوں میں ہی ہوگا۔لہذا ابھی وقت ہے کہان فتنوں سے نکل کرا پنے ایمان کو بچایا جائے۔

یدوعوت ہے ان اہل علم کیلئے جو حقیقی معنی میں انبیاء کرام کے وارث ہیں، مجاہدین میں درس کیلئے اور تعلیم کے لئے اس لشکر میں شامل ہوجا ئیں، جو نبی کریم کی احادیث کا مصداق ہے، اور جسکے حق ہونے میں کوئی شک وشبہیں۔ نیز جہاں کوئی اختلاف اور جماعت بندی بھی نہیں ہے۔ یہ دعوت ہے امت کی ماؤں کیلئے کہ تمہارے بچوں کو تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہے.... تمہاری حوصلدافز ائی اور تائید کی ضرورت ہے .... یفریاد ہے۔ ان بہنوں سے جو بھائیوں کو سرخرو دیکھنا جا ہتی ہیں، کہ بھائیوں کو اس شکر کا سیاہی بنانے میں اپنا کر دار اداکریں .... دنیا داری سے کئی کی کر دعوت جب دکو عام کریں .... اور اس لشکر کو مضبوط کریں جو آنے والے حالات میں تمہاری

عصمتوں کا محافظ ہے، برے حالات ہے پہلے بھائیوں کواپی عز توں کی حفاظت کرنے کا طریقہ سکھائیں،کہیںا بیانہ ہو کہ کل بھائی کوندامت کی موت ہے دو چار ہونا پڑے۔

بید عوت ہے ہرا س شخص کے لیے جو خو د کوئب وطن سمجھتا ہے کہا س شکر کومضبو ط کروتا کہ کل برہمن کے نایا ک ارادوں کے رائے میں بید دیوار بن کر کھڑے ہو جائیں۔

اور بدد و و ت بان دوستول کے لئے جو مختلف حالات سے دل برداشتہ ہو کر گھروں میں بیٹھ گئے .... کہ وہ اپنے ان شہید ساتھیوں کو یاد کریں .... جنگے ساتھ بھی وقت گذارا تھا...ان کموں کو یاد کریں جب رب کی رضاء پانے کے لئے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کراس کو راستہ بد کنے پر مجبور کردیا تھا... کیاوہ خیمے اور خند قیس آپ بھلا سکتے ہیں ... جباں آپ نے اپنی زندگی کے بد کنے پوسورت کمات بتائے تھے؟ کیا بھی آپ کو جہاد کا وہ پہلا دن یا زئیس آتا جب سودائے عشق میں قدم رکھا تھا؟

ضروریاد آتا ہوگا،ایمان کی وہ حلاوت آج بھی دل کے کس گوشے میں محسوس ہوتی ہوگی، جو کبھی بر فانی راتوں میں پہرے کے وقت محسوس ہوتی تھی، یقینا جب آپ عراق وافغانستان میں کار دائیوں کی خبریں سنتے ہو نگے تو آپ کے دل میں سویا ہوا سمندرا چا تک سرکش ہوجا تا ہوگا۔

غلطیوں کی وجہ سے افراد سے تو ناراض آپ ہوسکتے ہیں لیکن جہاد سے کیسے ناراض ہوسکتے ہیں لیکن جہاد سے کیسے ناراض ہو گئے۔جوساتھی اس وقت موجود ہیں ان سے بے شک ہزار گلے شکوے ہوسکتے ہیں ،اور جب ساتھ ہوتے ہیں تو ہو بی جاتے ہیں،لیکن شہید ساتھیوں اور اسیر دوستوں کو یاد کر کے آپ ضرور تڑ بے اٹھتے ہو نگے۔

اگران گلےشکووں کی وجہ سے جہاد چھوڑ نا جائز ہوتا تو سب سے پہلے طالبان جہاد چھوڑ کر چلے جاتے کہان کے ساتھ اچھانہیں ہوا۔اگر جہاداس وجہ سے چھوڑ ا جاتا تو عرب ساتھی بھی بھی جہاد کا نام نہ لیتے ۔

سوات ایمان والوا شکوے شکائیں تو چلتی ہی رہتی ہیں اور پھر جنت میں سب ایک

دوسرے سے محبت کرنے والے ہو نگے۔اس لئے جہاد کے قافلے رواں دواں ہیں بیہ ندر کتے ہیں۔ اور ندانتظار کرتے ہیں۔لہذا خیال رہے کہیں قافلے دور نہ نکل جائیں۔

مبارک ہو ہراس مسلمان کو جو جتنا حصہ ڈال کر کامیاب ہو جائے.....اپنی جان و مال اپنا سب کچھ... کہا سکے بعد پھر کچھاورنہیں ہے۔

اور ہم مبارک باد و پیتے ہیں ان جوانوں کو جوافغانستان میں پہنچ کر تاریخ اسلام کی عظیم الشان جنگ میں شریک ہو چکے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ سب کواس قافلے کا سپاہی بناوے ۔ تمین

### جهادِعراق

یدالی تحریک ہے جہاں صورتِ حال بہت تیزی کے ساتھ تبدیل ہورہی ہے اوراس میں شریک بجاہدین امریکی فوجیوں سے زیادہ جنگوں کا تجربدر کھتے ہیں۔ بیجاہدین طالبان کی پسپائی کے بعد گھروں کو دلوں میں بیحسرت لئے ہوئے لوٹے تھے کہ دشمن سے دوبدومقابلہ نہ ہوسکا المیکن اب اللہ نے انکی تمناؤں کو پورا کر دیا ہے اورا کئے رب کی جانب سے علم آیا ہے کہ گھر جاکر آرام نہیں کہ کا بھی چھٹی نہیں ہوئی ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔

مکنب عشق کے انداز نرالے دیکھیے اسکو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا

جیسا کہ پیچھٹیم ابن حماد کی روایت میں گذراد جال اپنی خدائی کے اعلان سے پہلے دوسال عراق پر حکومت کرے گا۔اس روایت کو پڑھ کر ہی عراق کے محاذ کی نزا کت اورا ہمیت کا انداز ہ لگایا جاسکتا ہے۔ نیز وہ احادیث جوفرات اور بقیہ عراق کے بارے میں آئی ہیں وہ بھی مسلمانوں کو بہت کچھؤر وفکر کی دعوت دے رہی ہیں۔

عراق کی اس اہمت کو مدنظر رکھتے ہوئے تمام ابلیسی قو تیں متحد ہوکرسب سے پہلے عراق پر قابض ہوئی ہیں۔عراق کے مشرق میں اصفہان (ایران) ہے، شال میں ترکی ، شال مغرب میں شام، جنوب میں سعودی عرب، جنوب مشرق میں طلبح فارس اور مغرب میں اردن ہے۔اس طرح جغرافیا کی لحاظ ہے آئندہ آنے والے حالات میں عراق مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔

عراق میں موجود مجاہدین آنے والے وقت میں مکہ مرمہ ہے لیکر بیت المقدس تک اور خراسان سے لے کر الغو طاہ اور اعماق تک سلائی کا کام کرینگے۔اور دشمن کی سلائی اور قافلوں کے لیم مستقل عذاب الهی بنے رہیں گے۔اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ویہ کیہ دون کیہ دا و اکیہ دکیدا وہ کا فرانی جالیں جلتے ہیں اور میں (اللہ) اپنی تدبیریں کرتا ہوں)۔

عراق کی تازہ صورتحال نے غفلت کی نیند میں پڑے عربوں کو بیدار کر کے رکھدیا ہے،اب وہاں کھلے عام منبر ومحراب سے جہاد کی صدائیں بلند ہورہی ہیں۔عوام کے جذبہ جہاد کواب شاید شہنشائیت کی زنجیریں زیادہ عرصہ تک نہیں روک سکیں گی۔عرب عوام کے جذبات اور اللہ والوں کی سمبنشائیت کے قلعے زمین بوس ہوا چاہتے ہیں۔اللہ کے محبوب بندوں کالہو مکا فات عمل بن کر بہت جلدا عموانی گرفت میں لینے والا ہے۔

عرب دنیا کی برلتی صورت حال کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ جامعہ از ہر جیسے اداروں کے اساتذہ اب وہ باتیں علی الاعلان کررہے ہیں، جوائلی زبانون سے نکلنا ناممکنات میں سے سمجھا حاتا تھا۔

جامعهاز ہر کے ایک محقق ایک مشہور ٹی وی چینل پراعلان کرتے ہیں کہ یہود یوں سے نمٹنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ انہیں جہاں پاوٹل کرو۔ سوال کرنے والا پو چھتا ہے یا شخ کیا اس سے آپی مرادحقیقت میں قتل کرنا ہے؟ (گویاوہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپکو پتہ ہے کہ آپ کیا کہدرہے ہیں؟) جواب میں اعتاد کھری آواز آتی ہے۔ تی ہاں جواب میں اعتاد کھری آواز آتی ہے۔ تی ہاں

### جهاد وجينيا

انتہائی منظم اسلامی تحریک جس نے ماسکوتک کوغیر محفوظ بنادیا ہے یہاں بسنے والے لوگوں کا تعلق اس قوم سے ہے جنہوں نے ایک زمانے تک اسلامی پر چم کو بلند رکھااور دنیا کے تین

بر اعظموں ایشیا افریقہ اور یورپ پر اسلام کا جھنڈ اگاڑھ دیا۔ چیچن مجاہدین کا تعلق ترک قوم سے ہے جسکے مختلف قابکل تمام وسط ایشیائی ریاستوں (Centeral Asia) میں تھیلے ہوئے ہیں۔ غیرت و تمیّت اور ہمت و بہا دری کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ کمیونسٹ انقلاب نے ان پر بدترین مظالم ڈھائے 70 سال تک اپنا غلام بنائے رکھا۔ اور کسی کومسلمان نام تک نہیں رکھنے دیا گیا۔ ان حالات میں ایمان بچانے والی (بقول مولا نا ابولیس علی ندوئی) بیترک قوم ہی تھی جنہوں نے اس مشکل دور میں نسل درنسل ایمان کو بچائے رکھا۔ اس وقت وادی فرغانہ از بستان (ظہیر الدین بابر کی جائے پیدائش) میں بھی اسلامی نظام کی تحریک چل رہی ہے۔ یہود کو خطرہ ہے کہ اگر چیچن تحریک کامیاب ہوگئ تو تمام وسط ایشاء میں اسلامی تحریکات بھوٹ پڑینگی۔ خطرہ ہے کہ اگر چیچن تحریک کامیاب ہوگئ تو تمام وسط ایشاء میں اسلامی تحریکات بھوٹ پڑینگی۔ جسکے بعدروس کا بچا ہواو جو دبھی باتی نہیں رہ سکے گا۔

یہ خطہ تمام تم کے وسائل سے مالا مال ہے معدنی وسائل میں گیس اور یور پنیم جیسی دولت یہاں بڑی تعداد میں موجود ہے۔ اسکے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو افرادی قوت اور زرخیز زمینوں سے بھی مالا مال فر مایا ہے۔ یہی وہ علاقے ہیں جہاں امام بخاری اور امام ترفدی جسے محدثین اور عالم اسلام کے بڑے بڑے فقہاء 'اور صوفیاء پیدا ہوئے ، جنگی بدولت ہم آج درس و تدریس کی دولت ہم آج درس و تدریس کی دولت سے فیضیا ہورہے ہیں۔ ان تمام علاقوں کو ماوراء النم (دریا آمو کے پار کے علاقے ) کہا جاتا ہے۔ اہل علم اس نام سے انچھی طرح واقف ہیں۔

# جهادفليائن

ایک ایسا خطہ جہال بہودی عزائم کے راستہ میں کوئی رکاوٹ نہتھی۔ جہال بیٹھ کروہ تمام جنوب مشرقی ایشیاء پر اپنا کنڑول جمائے ہوئے تھے۔ تحریک فلپائن الحکے عزائم کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بن کرکھڑی ہے۔ بیالیا خطہ ہے جہال بڑے برٹ یہودی آ کراپنامشن پورا کرتے ہیں لیکن جہاد فلپائن نے اگرا کے مصوبوں کو کمل ختم نہیں کیا تو انکو بہت حد تک خراب ضرور کردیا ہے۔

لہٰذا یہ بھی ابلیسی قو توں کی نظر میں چھتا ہوا کا نٹا ہے۔ کیونکہ پیچر کیک کمل اسلامی رنگ میں

رنگی ہوئی ہے۔ اور انکی قیادت بھی علاء حق کررہے ہیں۔فلپائن ویتنام' انڈ وغیشاء ملیشاء' ان تمام خطوں میں دین کار بحان بہت پایا جاتا ہے۔ یہودی ساہو کاروں نے ان کے وسائل پرڈا کہ مارکر دولت اکھٹی کی ہے اور ان علاقوں کو بسماندہ رکھا ہے۔لیکن اب جہادگی کرنوں نے اس خطے میں بسنے والے مسلمانوں کے دلوں کو ایک ٹی روشنی ہے آشنا کر دیا ہے اور صورت حال تیزی کے ساتھ اسلام کے حق میں جارہی ہے۔

# جهاديشمير

جہادِ کشمیراور جہاد فلطین میں بہت حد تک یکسانیت پائی جاتی ہے۔جس طرح جہادِ فلطین بہود یوں کے عالمی منصوبوں کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہاں طرح اس خطے میں جب تک جہادِ کشمیر جاری ہے یہودی اپناعالمی منصوبہ بھی بھی پورانہیں کر سکتے ۔جیسا کہ پہلے بتایا جاچکا ہے کہ اب یہودیت کے راستے کی آخری رکاوٹ جذبہ جہاداورایٹم بم سے سلح پاکستان ہے۔اور ان کے کمان کے مطابق جذبہ جہاداورایٹم بم کو پاکستان سے ختم کرنے کے لئے جہادِ کشمیرکوختم کرنا یہودیوں کی مجبوری ہے۔

ابلیسی تو تیں جہاد کی بدولت نہ صرف یہاں بکیت سے بخو بی واقف تھیں کہ اس جہاد کی بدولت نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بھر میں جہاد کی فضاعام ہور ہی ہے اوراگر یہی سلسلہ چاتا رہاتو آنے والی نسل جہاد کی تکبیروں میں پرورش پائیگی ۔لہذا کسی اور تحریک سے پہلے عالم کفرنے اس تحریک سے خمشنے کی مخان رکھی ہے۔

دنیا کی مظلوم ترین قوموں میں ہے ایک تشمیری قوم ہے جسکے ساتھ ہر دور میں اس نوعیت کا ظلم کیا گیا جو تاریخ عالم میں کسی کے ساتھ نہ کیا گیا ہوگا.....ایک الیی قوم کہ بھی اسکی لاشوں پر تجارتی محلات تقمیر کئے گئے تو بھی زندوں کو ہی بھیٹر بکریوں کی طرح انسانیت کی منڈی میں فروخت کردیا گیا.....اوروہ بھی جانوروں ہے سے داموں پر۔

اللہ جب کی قوم کا بنخاب کرتا ہے تو اسکوز مین کی پستیوں سے نکال کرآسان کی بلندیوں پر پنچادیا کرتا ہے۔اس قوم کو بھی اللہ نے جہاد کے لئے منتخب فرمایااور تبصرہ نگاروں کے تھرے،انسانی نفسیات کے ماہرین کی تحقیقات ،دانشوروں اورفلسفیوں کے فلسفے اس قوم کے بارے میں اس وقت غلط ثابت ہو گئے جب اس قوم نے جہاد کے پرچم کو بلند کیا،انسانی نفسیات کے ماہریدد کیھر حیران و پریشان تھے کہ کیابیدہ بی کشمیری قوم ہے جسکوا یک سپاہی ایک ڈنڈے کے ساتھ بحریوں کے ریوڑ کی طرح اکیلا ہنکا کر ایجایا کرتا تھا، جسکے زندہ افراد کو جانوروں کی طرح نیلام کردیا گیا تھا، عقلیں دنگ رہ گئیں، تجزیے غلط ثابت ہوئے .... جب اس قوم نے جہاد کا نعرہ لگا کر اللہ کی رضا کی خاطراین جانوں کو اس راستے میں چیش کرنا شروع کیا۔

تمام دنیا میں جاری اسلامی تحریکات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوجاتی ہے کہ قربانیوں کے اعتبار سے جہادِ افغانستان کے بعد سب سے زیادہ قربانیاں کشمیری دے رہے ہیں۔ چودہ سال تک اپنی زمین پر گوریلا جنگ اڑ ناہر کسی کے بس کی بات نہیں۔

جہاد کشیر جس نے صرف برہمن کی ہی نہیں بلکہ یہود یوں کی نیندیں بھی حرام کردیں ،ان
گنت اور دل دہلا دینے والی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اس قوم کی قربانیوں کو بہت قریب سے دیکھنے
والے جانتے ہیں کہ قربانیوں کے کتنے ہی میدانوں میں اس قوم نے بہت سوں کو پیچھے
چھوڑ دیا ہے۔ اسکے علاوہ یہ تحریک بے بہا قربانیوں کے باوجود ہمدردی اور مدد کی اس لئے بھی
زیادہ ستی ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ مظلوم تحریک ہے۔ انکے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے اور
اب ہونے والا ہے شاید اس طرح کی اور تحریک کے ساتھ نہیں ہوا۔ کتنی جرت کی بات ہے کہ
دشمان اسلام اس تحریک کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھے اور بہت تیزی کے ساتھ اسکے خلاف حرکت
میں آئے ،لیکن اپنے آئے تک اس تحریک کو بجھ ہی نہ سکے۔ ہزاروں شہداء کا خون بھی اسکے سامنے
میں آئے ،لیکن اپنے آئے تک اس تحریک کو بھی انکے سامنے

اس وقت جومسائل وخطرات جہادِ کشمیر کو در پیش ہیں وہ غیروں کی سازشوں سے زیادہ اپنوں کی لا پروائی اور اسکاساتھ ضد دینے کی وجہ سے ہیں۔اس نا اتفاقی کا بی تو یہ تیجہ ہے کہ آج بھارت اپنی دیرینہ خواہشوں کو پورا کرنے کے لئے جمیس بندا کراجہ کے تعنور میں الجھار ہاہے،، بیٹیوں کی جا دریں بننے کے ہاتھوں فروخت کی جارہی ہیں،اور سب ہیں کہ مجو تماشا ہیں .... ہر طرف ہوت کا ج

پاکتان کے غیور مجاہدین نے اپنے کشمیری مجاہدین سے کچھ عہد و پیان کئے تھے، کہ خون کے آخری قطرے تک جہاد کو جاری رکھا جائےگا، آخری سانس تک میدان کو گرم رکھا جائے گا، ہاتھ شل ہو جائیں... پاؤں میں چھالے پڑجائیں کین ... منزل کی جانب سفر جاری رکھا جائےگا، جن جراغوں کو سرخ لہوسے روثن کیا گیا ہے، انکی لوکو بھی مرھم نہیں ہونے دیا جائےگا۔

کشمیری ابھی بھی اپنے عہد پر قائم ہیں ، آبلہ پا ہیں پھر بھی عزم سفر جوان ہے ، روشی کی دشمن آبلہ پا ہیں پھر بھی عزم سفر جوان ہے ، روشی کی دشمن آندھیوں نے ان چراغوں پر ملیغار کرنی شروع کردی ہے ، پھر بھی انکو بجھنے نہیں دیا گیا ہے ۔ کشمیری تو اپنا عہد نبھار ہے ہیں ، اوراندلس کے ان نو جوانوں کی طرح آخری سانس تک ڈٹے رہیں گے ، جوامیر غرنا طاعبداللہ کی کم ہمتی اور برز دلی کے باوجود آخری مجاہد تک اسلام اور اپنے ملک کی حفاظت کرتے رہے ، اوراینے رب کی بارگاہ میں سرخروہ وئے۔

کشمیری مجاہدین بھی آخری سانس تک اس عہد کو نبھاتے رہیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جہاد میں کامیا بی صرف علاقہ فتح کرنے کا نام نہیں ، بلکہ یہ تو عقیدے کی جنگ ہے ، جواپنے عقیدے پر آخر تک ڈیار ہاوہ کی کامیاب اور فاتح کہلاتا ہے۔ انکے سامنے اسلام کی تاریخ ہے جس میں انھوں نے پڑھا ہے کہ دنیا کا گھٹیا ہے گھٹیا مؤرخ بھی میر جعفر اور میر صادق کو کامیاب نہیں میں انھوں نے پڑھا ہے کہ دنیا کا گھٹیا ہے گھٹیا مؤرخ بھی میر جعفر اور میر صادق کو کامیاب نہیں کہتا ، بلکہ دنیا انہی کو کامیاب کہتی ہے جواپنے جسموں کو تو مثا گئے ، کیکن اپنے نظر بے اور عقیدے کو بچا گئے ، جنے تو عقیدے پر اور جان نگلی تو بھی اپنے عقیدے پر سیر کوئی سیاسی جنگ نہیں ، بلکہ شریعت نے اس کو جہاد کہا ہے۔

طاغوتی قوتیں ہم ہے اس لئے لاتی ہیں کہ ہم اللہ کی بالا دستی کا خیال دل سے نکال کرائے ولڈ آرڈ رکے سامنے سر جھکالیں۔جبکہ ہمارااصرار ہے کہ ایبا بھی نہیں ہوسکتا۔ اس کشکش میں اگر ہماری جان بھی چلی جاتی ہے تو اس حال میں جاتی ہے کہ ہم اپنے عقید سے پر قائم ہوتے ہیں، جبکہ باطل ہم ہے اسلئے لڑا تھا کہ وہ ہم کو ہمارے عقید سے ہٹاد سے سواے عقل والوذ را بتا و تو سہی

اگر مجاہدین کسی خطے میں لڑتے لڑتے شہید ہوجائیں تو انصاف سے فیصلہ کرو کہ فاتح کون بنا؟ ہم یا ہمارادشن؟ لہذا مجاہدین کشمیر بھی انشاء اللہ فاتح ہی بنیا پیند کرینگے۔

وہ تو اپنے نظریے اور عقیدے پر جانیں قربان کرکے فاتے بن جائیں گے، لین کل تاریخ

کیا لکھے گی کہ بی عہد و پیان تو کی اور نے بھی کئے تھے، سفر میں ساتھ رہنے کے وعدے کرنے

والے تو کوئی اور بھی تھے، چراغوں میں لہوجلانے کی قسمیں تو اوروں نے بھی کھا ئیں تھیں، تاریخ

کے سامنے کیا عذر پیش کیا جائے گا؟ حالات ناموافق تھے؟ حکومت کی پالیسی تبدیل ہوگئ

تھی؟ لیکن مؤرخ کے الم کو حرکت کرنے ہے بھلا کس نے روکا ہے، وہ تو تاریخ کے سینے میں اپنے

خبر سے بیضر ورتح ریکر جائے گا، کہ شہداء شمیر سے عہد وفا کرتے وقت حالات کے موافق و نا

موافق ہونے کی تو بات نہیں ہوئی تھی، عشق کی راہوں پر قدم رکھتے وقت الی تو کوئی شرطنہیں تھی،

کیونکہ عشق شرطوں پر نہیں کیا جاتا۔

میں جب اس کشمیری بوڑھے کے بارے میں سوچتا ہوں ، جواب سے پہلے بھی دو مرتبہ اپنوں کی بے وفائی دکھے چکا ہے، تو پریشان ہوجا تا ہوں کہ اس کے دل سے کیا آ ونکلتی ہوگی ، میں جب ان ساتھیوں کے بارے میں سوچتا ہوں ، جو تخت برفانی راتوں میں ڈوڈہ کے پہاڑوں میں جب ان ساتھیوں کے بارے میں سوچتا ہوں ، جو تخت برفانی راتوں میں کو دؤہ و کئے ، کہ قافلے کہاں ہیں ، تو انکی نظر میں کسی کی کیا اہمیت رہتی ہوگی ؟ کل رو زِمحشر جب جموں کے کہساروں ، اور وادی کے سبز زاروں سے شہداء اٹھ کرآ کمینگے تو ان سے کس طرح نظریں ملائی جا کیں گی ؟

وہ خونِ شہداء جس سے وادی کے چنار رنگین ہوئے، امت کی بیٹیوں کی وہ چینی جس نے کشمیر کی خاموش فضاؤں کو بوجھل بنادیا ، دریائے جہلم میں بہتی بہنوں کی بر ہند الشیں، بیٹے کی راہیں گئی بوڑھی ماں کی پھرائی آئکھیں، مصائب والم کے پچاس سال جس سے وادی جنت نظیر جہنم میں تبدیل ہوگئی، بیسب اس لئے برداشت کیا کہ ایک دن بر ہمن کے تفر سے نجات ملے گی۔ روزِ محشر کوئی ان کے خلاف کیا عذر تراشے گاجب کہ امام المجاہدین ، محسنِ انسانیت ، محمور بی کھی انکے ساتھ ہوئے۔

جھے اس بات کی کوئی پریشانی نہیں کہ عشق کی راہوں پر چلنے والوں کا کیا ہے گا،ہم انکے حوصلوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ اگرانے لئے ایک راستہ بند ہوا تووہ نئے راستے تلاش کر لینگے،اور جوبھی ہوراہ وفا میں چلتے رہنا ہی کامیابی کہلاتی ہے،تھک کر بیٹے جانا خواہ کتنے ہی خوبصورت سراب کے قریب ہو، ناکا می ہی کہلاتا ہے۔سوان دیوانوں کے حوالے ہم بہت پر امید ہیں۔

اسلئے جہاد شمیر سے مجت کرنے والوں کودل برداشتہ اورافسردہ نہیں ہونا چاہئے ، شہداء کے خون سے تجارت کرنے والے ہر دور میں موجودر ہے ہیں، میدان جہاد میں چنگاریاں بھڑکا تے گوڑوں کی ٹاپوں کو، سیاست کے میدان میں گرانے کی کوششیں بھی کوئی ٹئ نہیں ہیں، آسان کی بلند یوں میں اڑنے والے عقابوں، اور بلند چٹانوں میں شیس بنانے والوں کو خوبصورت گنبدوں کا اسیر بنانے کا درس دینے والے بھی پرانی تاریخ رکھتے ہیں، سوآج جو کچھ جہاد کشمیر کے ساتھ ہوتا نظر آرہا ہے، نہ تو یہ بچاہدین کی آواز ہے اور نہ ہی ان شمیر یوں کے جذبات ہیں جنگے گھروں تک برہمن کا ظلم پنچا ہے۔ وہ اپنے مقصد کے حاصل ہونے تک نہ تو مانینگے اور نہ ہی شکست تسلیم کرینگے۔ لہٰذا ڈھل جیل کے کنار نے خوبصورت ہونلوں سے لے کر دہ کی گئست تسلیم کرینگے۔ لہٰذا ڈھل جیل کے کنار نے خوبصورت ہونلوں سے لے کر دہ کی کے خرم وگداز بسروں تک اور کشمینڈ و سے لے کر وائٹ ہاؤس تک جینے چاہیں خفیہ نذا کرات کئے جا کمیں انکے ذریعے جہاد کشمیرکو بند نہیں کرایا جاسکا۔

اگرچہ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان حالات میں مجاہدین کو بے انتہا پریشانیوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑیگا، لیکن اس کے بعد تح یک اپنے نئے جنم کے ساتھ ایک نئے انداز میں اپنے بیروں پر کھڑی نظر آئے گی۔ جب مجاہدین اپنوں کی بے وفائیاں دیکھیں گے تو پھر ممکن ہے''اپنوں'' کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں اور تح کیک میں عسکری انقلا بی تبدیلیاں لے آئیں۔ ایسا ہونا قطعا ناممکن نہیں کیونکہ تح کیوں میں کھاراور نہیں کیونکہ تح کیوں میں کھاراور اجلایں پیدا ہوجا تا ہے۔

چنانچہ مجاہدین ہمت نہیں ہارینگے۔ ہاں البنة ان سے وعدے کرنے والوں کو ضرور سوچنا

چاہئے، کہ ہرایک سے اس کے وعدے کے بارے میں پوچھاجائے گا۔ لوگوں کے انفرادی گناہ تو معاف ہوئے ہیں؟ ... اگر بھول معاف ہوئے ہیں؟ ... اگر بھول معاف ہوئے ہیں؟ ... اگر بھول کئے ہوتو تم توصا حب قرآن ہو، اسکی تاریخ اٹھا کرد کھے لینا، قوم کے اجتماعی گناہ اللہ معاف نہیں کیا کرتا ۔ آخرت میں تو نیتوں کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوکرر ہے گا، اس جرم کاعذاب دنیا میں بی آجاتا ہے، اور سب پرآتا ہے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا فیصلہ کس نے کیا تھا بلکہ دیکھا ہے جاتا ہے کس نے کیا تھا بلکہ دیکھا ہے جاتا ہے کس نے کیا گھا بگہ دیکھا ہے جاتا ہے کس نے کیا تھا؟

جہادِ کشمیر صرف کشمیر یوں کا مسکنہیں بلکہ یہ ہندوستان کے بچیس کروڑ مسلمانوں اور چودہ کروڑ پاکستانیوں کی امن وسلامتی اور بقاء کا ضامن ہے۔ بھارت کی اگر جہادِ کشمیر سے جان چھوٹ جاتی ہے تو اسکے بعدا سکے نایا ک عزائم کے راستے میں کوئی اور چیز رکاوٹ نہیں ہے۔

ہفت روزہ تکبیر کے شارہ ۲۵ نومبرتا کیم دیمبر۲۰۰ میں جارج فریڈ مین کے حوالے سے
ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے۔ ڈاکٹر فریڈ مین'' اسٹریفور گلوبل انٹیلی جینس'' نامی ایک پرائیویٹ
کمپنی کاسر براہ ہے۔

فریڈ مین نے بیشنل بیلک ریڈ یوکوایک انٹرویو میں پاکتان کے خلاف بکواس کی ہے جس میں اس نے کہا'' امریکہ آئندہ موسم بہار تک شال مغربی پاکتان پر حملہ کردیگا،اوراگر پاکتان اس حملے کی تاب نہ لا سکا تو امریکہ اور بھارت مل کریا کتان پر قبضہ کر لینگے۔

فریڈ مین نے اپنی کتاب ''امریکا زسکرٹ دار'' اورا پے مختلف انٹر دیوز میں دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان پر جملہ امریکہ کی ضرورت ہے، کیونکہ القاعدہ کی کمانڈ پوسٹ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں منتقل ہو چکی ہے، اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لئے اس کمانڈ پوسٹ کا تباہ کیا جانا ضروری ہے۔ جارج فریڈ مین کے خیال میں امریکہ کو پاکستان پر جملہ بہت پہلے کردینا چاہئے تھا، لیکن چونکہ اس حملے کے لئے اس علاقے میں امریکہ کے پاس کافی فوج موجود نہیں ہے اس لئے حملہ آئندہ موسم بہارتک مؤخر کردیا گیا ہے۔ اپنے اس دعوے کے شوت میں فریڈ مین نے پیغا گون کے ایک ترجمان کا بھی حوالہ دیا جس نے خلطی سے امریکی پلان میڈیا کو بتادیا تھا، تا ہم پیغا گون کے ایک ترجمان کا بھی حوالہ دیا جس

بعد میں امریکن میڈیانے پینٹا گون کی مدد کرتے ہوئے اس پلان کومیڈیا میں زیادہ نہیں اچھالا۔ (ہنت روزہ تکبیر)

قرآن كريم مين الله تعالى في مسلمانون كوكافرون كى وشنى اورنا پاك ارادون سي آگاه فرما يا ييا ايها الله يين آمنوا لا تتخذوا بطانه مِن دُوُنِكُم لَا يَالُونَكُم حَبالاً. و دّوا ما عَنِتَم قد بَدَتِ البَغضاء مِن اَفُوَاهِهِم وما تُخفى صُدورُهم اكبر . قد بيّننا لكم الأياتِ إن كُنتم تَعْقِلُون.

ترجمہ: اے ایمان والو! اپنے علاوہ (غیروں) کوراز دار نہ بناؤ۔ وہ (کافر) تمہیں دھوکہ دے کر ہرباد کرنے میں کوئی کسر نہ رکھیں گے، انکی دلی خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمہیں مشکل میں ڈالدیں، (پید حقیقت ہے کوئی مفروضہ نہیں کیونکہ) انکی باتوں سے (تمہارے بارے میں) انکا بغض ظاہر ہو چکا ہے اور (اس کے علاوہ) جوا کے دلوں میں چھپا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے کے نشانیاں واضح کردی میں اگرتم کو کچھ تھل ہوتو (حقیقت کو بچھو)۔

اسلام دشمنوں کا بغض اللہ تعالی انکی زبانوں سے اس لئے ہی ظاہر کراتا ہے تا کہ ملک وملت سے محبت کرنے والے اس سے محبت کرنے والے اس خصبت کرنے والے اس طرح کے بیان کو پڑھکر یہی کہیں گے کہ بیے حقیقت کے خلاف ہے، اور امریکہ پاکستان کا اسٹریٹیجک پارٹنر ہے۔

لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی کرنیں زندہ ہیں، جو مساجد و مدارس کو بچانا چاہتے ہیں، جو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی عصمتوں کے پاسبان ہیں، اور وہ لوگ جنگی رگ و پے میں وطنِ عزیز کی محبت گہرائیوں تک اتری ہوئی ہے اور جو اس کے لئے اپناسب کچھ قربان کر دیتے ہیں، انکو یہ بات زیب نہیں دیتی کہ وہ ملک وملت کی حفاظت کے معاطعے میں ذرہ برابرسستی اور کا ہلی کا مظاہرہ کریں۔

## نازك حالات اورمسلمانون كي ذمه داريان

حفرت مہدی ہے متعلق احادیث کو پڑھنے اور دجال کے بارے میں احادیث کو سمجھنے کے بعد اب یہ بات آسانی ہے مجھ میں آجاتی ہے کہ اس وقت دنیا کے اسٹیج پر جو پکھ ہور ہا ہے بیت و باطل کے درمیان جنگ کا آخری معرکہ ہے۔ اب ابلیس کی ساری محنت وتو انائیاں اس بات پر گل ہو کی ہیں کہ ساری دنیا میں اسکی حکومت قائم ہوجائے تا کہ (اپنے گمان کے مطابق) تاریخ انسانی کو تباہ کن انجام ہے ہمکنار کر دے اور انسان کو اللہ کی نظر میں گراد ہے کہ یہ انسان تیری دی ہوئی ذمہ داری کو نہ جھائے۔

ابلیس کے اس مشن میں ابلیس کے دیرینہ حلیف، اللہ کے دشمن اور انسانیت کے مجرم بہودی سب سے بوٹھ پڑھ کر گے ہوئے ہیں۔ انکے ساتھ ابلیس کے تمام چیلے جنات میں سے ہوں یا انسانوں میں سے بھر پور طریقے سے ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب انھوں نے صاف صاف کہنا شروع کر دیا ہے کہ انکی جنگ مشن کے کمل ہونے تک جاری رہے گی مقاصد کے حصول تک وہ لڑتے رہیں گے۔

بش ایک ایسے ملک کا صدر ہے جو یہود یوں کا غلام ہے جس صدر کا بیڈروم بھی یہودیوں کی نظروں سے محفوظ نہیں رہتا۔اس کا تعلق عیسائیوں کے فرقے WASP سے ہے۔ جنگی بنیادہی اسرائیلی ریاست کا قیام ہے جنکا نظریہ یہ ہے کہ انکی زندگی یہودیوں کی مرہونِ منت ہے۔ دنیا ہے۔ اگر يهودى ختم ہو گئو دنياختم ہو جائيگى لہذا يهوديت كى حفاظت بش كى قوم اپنا ندہبى فريضة بھتى ہے،اس قوم كى حفاظت جس يركتے ، بلى سانب اور بچھو بھى لعنت بھيجتے ہيں قر آن ميں ہے:

انّ الّـذيـن يـكتمون ما انزلنا من البيّنت والهدى من بعد ما بيّنُه للنّا سِ في الكتاب اؤلئك يلعنهم الله ويلعنهم اللّعنون

ترجمہ بیشک جولوگ ہمارے نازل کردہ واضح دلائل اور ہدایت کو چھپاتے ہیں بعدا سکے کہ ہم نے اس کولوگوں کے لئے کتاب میں کھول کربیان کیا ہے، تو ان پراللہ کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔

جس طرح د جال کے آلہ کارمٹن کے مکمل ہونے تک پیچے ہٹنے کا ارادہ نہیں رکھتے ای طرح اللہ کے جامد بھی اپنے مثن کی بحیل تک میدان میں ڈٹے رہیں گے۔اور جس دن کا یہودی انظار کررہے ہیں کہ جب ان کا خدا د جال آئے گا تو ساری دنیا میں انکی عالمی حکومت قائم کرے گا ،در حقیقت یہ وہ دن ہوگا جو یہود یوں کی ہر بادی کا آخری دن ہوگا جہاں ان کو پھر اور درخت بھی پناہ نہیں دس گے۔

اللہ کے مثن کو کھمل کرنے کے لئے تمام دنیا میں ایمان والے اللہ کے دشمنوں سے قال کر رہے ہیں۔ مثن ایک ہے جاذ مختلف ہیں جنگ ایک ہے خطے تقیم ہیں۔ وثمن ایک ہے چہرے الگ الگ ہیں ، یہ جہاد کرتے رہے ، کررہے ہیں اور فتح یا شہادت تک کرتے رہیگے ۔ نہ وثمن کی قوت النے عزائم کو کمزور کر سکتی ہے اور نہ اپنوں کی بے وفائیاں الحکے قدموں کوڈ گمگا سکتی ہیں۔ یہ عزم وہمت کی وہ چٹا نیں ہیں جن سے نکرا کرروس کا سرخ سمندرا پناسر پھوڑ چکا ہے، یہ جذبوں اور حوصلوں کے وہ طوفان ہیں جن سے نکلے والی بجلیوں نے دجالی قو توں کے عسکری اور اقتصادی غرور (ولڈٹر یوسینٹر اور پینا گون) کی علامات کوزمین ہوس کر کے رکھ دیا ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کے غرور (ولڈٹر یوسینٹر اور پینا گون) کی علامات کوزمین ہوس کر کے رکھ دیا ہے، یہ اللہ کے دشمنوں کو بم لیا کہ این جسموں کو بم بنا کر اللہ کے دشمنوں کو اڑا دیا کرتے ہیں ، ہاں بھلا اب یہ دشمن کی قوت سے کس طرح مرعوب بنا کر اللہ کے دشمنوں کو اڑا دیا کرتے ہیں ، ہاں بھلا اب یہ دشمن کی قوت سے کس طرح مرعوب بو سکتے ہیں، اب تو رحمانی المداد انگی آئھوں کے سامنے آتی ہے، یہ بھلا ما یوسیوں کا شکار

کیوں ہونے لگے کہ اب تو قوم کے بزرگ ایکے سروں پر ہاتھ رکھنے لگے ہیں ،ان دیوانوں کو اب کون کم ہمت بنا سکتا ہے جنگی ما کیں ایکے ساتھ جانے کی فرمائشیں کرتی ہوں ، ہاں ،اب تو بہنیں بھی بھائیوں کی شہادت پر جشن مناتی ہیں ، ایکے مشن میں انکا ہاتھ بناتی ہیں ، اب تو ان جوانوں کے حوصلے پہلے سے زیادہ بلند ہو بھے ہیں کہ آ قائے مدنی کی بشارتوں کولوشنے کا وقت آگیا ہے۔ اس وقت طرح طرح کی مشکلات اور تکالیف کے باوجود اللہ کے مشن کو پورا کرنے کے لئے اللہ کے سپائی افغانستان کی مشکلات اور تکالیف کے باوجود اللہ کے مشن کو پورا کرنے کے لئے ہرایمان والے کو اپنے عمل سے دعوت دے رہیں کہ اے مقصد ربانی کو بھول کر دنیا کے ہرایمان والے کو اپنے عمل سے دعوت دے رہیں کہ اے مقصد ربانی کو بھول کر دنیا کے ہنگاموں میں گم ہوجانے والو! خودکو تاویلوں علتوں اور مصلحتوں میں الجھا لینے والو! اے دنیا کے خوالی خودکو تاویلوں علی اس حصور کر جلے جایا کرتے ہیں۔ اے دنیا کے نشے میں خودکو فرد ہونو والو! اس خودکو والو! اس خودکو فرد ہونوں میں جھوڑ کر جلے جایا کرتے ہیں۔ اے دنیا کے نشے میں خودکو شہور اس خودکو فرد ہونوں میں جودکو تاویلوں کے دائی بن جا کہ بھی جس (شہادت) کا نشہ خودکو نہوں میں ان اور جہاد کی راہوں کے راہی بن جا و بھر دنیا کی بادشا ہمیں تھیں تہارت کی طرف آ و جس میں صرف فائدہ قدموں میں ہوگی۔

اے محمدِ عربی ﷺ کے غلامو! ایمان بچانے کے لئے جان گنوا دینا، جان بچانے کی خاطر ایمان نہ گنوانا، اس لشکر کی مد کر وجس طرح بھی کر سکتے ہو۔ اور خود کو بھی تیار کرو کہ حضرت مہدی کے ساتھ وہ ہی تو ہو نگے جن کو جنگ لڑتی آتی ہوگ اور جنگ بھی کیسی المصلحمة الکبری (خطرناک جنگ عظیم) ....ا پنے کا نوں کو ڈیز کی کٹر اور کروز کی چنگھاڑ کا عادی بنالو، تا کہ کل جہنم کی چنگھاڑ سے پی سکو (لہم فیھا زفیر و شھیت) ہی کسی ایک جماعت کالشکر نہیں ہی سب کالشکر ہے۔ ہرکلمہ پڑھنے والے پر اسکی مدد کرنا فرض ہے، بی تمہارے بی چین تمام آپی اختلافات کو بھلا کر، ذاتی اناؤں کی دیواروں کو مسار کرے، سب کے متحد ہونے کا وقت آگیا ہے، فرشتے تمہاری نفرت کے لئے تیار کھڑے ہوئے جین تمہاری دوریں بن سنور کر تمہاری راجیں تک رہی ہیں، تم سے پہلے شہادت پانے

والے تہمیں خوشخری سنارہ ہیں (لا حوف علیهم ولا هم یحزیون) کمندتوان کوخوف ہوگا اورند کی بات کا ملال ہوگا۔

### خلاصهوا قعات واحاديث

چونکہ آپ ﷺ نے حضرتِ مہدی اور دجال ہے متعلق واقعات کوتر تیب واربیان نہیں فر مایا، اسلے ترتیب کے بارے میں یقین سے پچھنیں کہا جاسکتا۔ البتہ آپ ﷺ نے حضرتِ مہدی کے خروج والے سال پچھنشانیاں بیان فر مائی ہیں۔ لیکن یہاں پھر یادولادیں کہ واقعات کی ترتیب حتی نہیں ہے۔

### خروج حضرت مهدى سےقريب ترين واقعات

حفزت مہدی کا خروج ذی الحجہ (جج ) کے مہینے میں ہوگا۔ اس سے پہلے نفس زکیہ کوشہید

کردیا جائے گا۔ عرب کے کسی ملک کے بادشاہ کی موت اور اس پر اختلاف ہوگا۔ رمضان میں
خوفناک آواز آئے گی۔ ذی قعدہ (ذی الحجہ سے پہلے آتا ہے) کے مہینے میں عرب قبائل میں
اختشار ہوگا جسکے نتیج میں لڑائیاں ہونگی۔ جج کے موقع پر حاجیوں کولوٹا جائے گا اور حاجیوں کا قتلِ
عام ہوگا۔ شام (لیعنی اردن، اسرائیل، سیریا میں سے ہمیں) میں سفیانی اقتدار میں آئے گا اور ایمان والوں پر مظالم ڈھائے گا، دریا نے فرات پر جنگ ہورہی ہوگی۔

# جنك عظيم كمختلف محاذ

غزوہ ہنداوررومیوں سے جنگ والی احادیث سے پیۃ چلتا ہے کہ حضرت مہدی کے خروج کے وقت کا فروں اور مسلمانوں کے درمیان ہونے والی جنگوں کے دو بڑے کا فہورہی ہوگئے۔ پہلامحاذ عرب کی ساری سرز مین ہوگی جہاں مختلف جگہوں پر مجاہدین اور کفار میں جنگ ہورہی ہوگی جن میں خاص طور پر فلسطین ،عراق اور شام قابلِ ذکر میں ،اس محاذ پر حضرت مہدی کا ہیڈ کوارٹر دمشق کے قریب الغوط میں ہوگا جہاں سے وہ تمام مجاہدین کی کمانڈ کرینگے۔ جبکہ دوسرا محاذ ہندوستان کا ہوگا۔ حدیث میں اس محاذ ہندوستان کا ہوگا۔ حدیث میں اس محاذ کے مرکز کا ذکر نہیں ہے۔

### عربكامحاذ

عرب والے محاذ کی ترتیب احادیث کی روشی میں کچھ یوں بنتی ہے۔حضرت مہدی کے خروج کی خرطتہ ہی ایکے ظلاف ایک شکر آئے گا۔ جو بیداء میں دھنس جائے گا۔

یے خبرین کرشام کے ابدال اور عراق کے اولیاء حضرت مہدی کے ساتھ ال کر قال کرنے کے لئے اس انتکر میں آکر شامل ہوجا کینگے۔ پھرا یک قریش جوسفیانی کے لقب سے مشہور ہوگا اس کے لئکر سے حضرت مہدی جنگ کرینگے۔ یہ جنگ کلب ہوگی۔ اس میں مسلمان فاتح ہو نگے۔

پھر حضرت مہدی دمشق کے قریب الغوطہ کے علاقے میں پہنچ کراپنامرکزی ہیڈ کواٹر بنا کیں گے۔ بہن اور خراسان سے مجاہدین کے نشکر بھی آئینگے۔ رومی عیسائی مسلمانوں کے ساتھ امن معاہدہ کرینگے۔ پھرید دونوں ل کراپنے عقب کے مشتر کدوشمن سے جنگ کرینگے اور فاتح ہونگے۔

پھر عیسائی معاہدہ شکنی کرینگے اور تمام کافر پھر اکشے ہوکر آئینگے اور اعماق (دابق) میں اترینگے۔ اور مسلمانوں سے اپنے مطلوبہ افراد مائلیں گے۔ پھر اعماق میں گھسان کی جنگ ہوگی۔ اس جنگ میں اللہ مجاہدین کو فتح دیگا۔ اسکے بعدروم کی طرف جائیں گے ہے فتح کر لینگے۔ یہاں دجال کے نکلنے کی خرسنیں گے۔ لہٰذاوہاں سے واپس آئینگے۔

دجال اپنے نخالف ملکوں میں تابی پھیلائے گا۔ یہ عرصہ سلمانوں پر بہت آ زمائشوں اور پریشانیوں کا ہوگا۔ ایک تہائی مسلمان جہاد چھوڑ کر دنیا داری میں پڑ جا کیں گے۔ایک تہائی دجال سے لڑتے ہوئے شہید ہوجا کیں گے۔باتی ایک تہائی دجال کے سخت محاصرہ میں ہوئے ۔اوروقا فو قا دجال کے لئکر پر حملے کررہے ہوئے ۔پھر جب فیصلہ کن حملے کی تیاری کر ہے ہوئے توعیلی علیہ السلام کا نزول ہوگا۔

حاشیہ لے ضروری نہیں کہ جس لشکرنے قطنطنیہ فتح کیا ہووہی روم کی طرف جائے۔ (بلکہ پیلٹنگر دوسرا بھی ہوسکتا ہے )اور ویژکن ٹی اٹلی کاشہر جہاں یاپ جان یال ہوتا ہے۔

#### مندوستان كامحاذ

دوسری جانب ہندوستان والے کاذیر مجاہدین ہندووں سے جنگ کررہے ہوئے۔حدیث میں اس محاذی زیادہ تفصیل نہیں آئی ہے۔البتہ اس محاذیر موجود دشمن کو دیکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ کاذیکی انتہائی خطرناک ہوگا۔ابتدا میں مسلمانوں کو بہت دشواریوں کا سامنا کرناپڑیگا، پھر مجاہدین ہندووں کو شکست دیتے ہوئے آگے ہی آگے بڑھتے چلے جا کینگے اور اس طرح پورے ہندوستان پر اسلام کا پر چم لہرا دینگے، ہندووں کے بڑے بڑے لیڈروں اور جرنیلوں کو زندہ گرفتار کرے لاکینگے، جب واپس آکینگے تو خبر ملے گی کئیسٹی ابن مریم تشریف لا چکے ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجاہدین کی قیادت کریں گے اور دجالی فوج سے قبال کریں گے۔
اللہ کا دشمن دجال ملعون سیدناعیسیٰ علیہ السلام کود کھے کر بھا گے گالیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال ملعون کو لد برقل کردیئے۔ پھر یا جوج اجوج آئیں ملعون کو لد برقل کردیئے۔ پھر یا جوج اجوج آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو محم فرمائے گا کہ میرے بندوں کو گے اور ہرطرف تباہی پھیلا کمیں گے۔ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کولیکر کو وطور پر چلے جا کمیں گے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ یا جوج ما جوج کی گردنوں میں ایک پھوڑ اپیدا کردے گا۔ ان گا۔ اس طرح وہ سب مرجا کیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہارش سے ساری جگہ کوصاف کردے گا۔ ان گا۔ اس طرح وہ سب مرجا کیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہارش سے ساری جگہ کوصاف کردے گا۔ ان گھسان کی جنگوں کے بعد تمام عالم میں اسلامی حکومت قائم ہوجائے گی۔ ہرطرف امن وامان موگا۔ کوئی پریشان حال نہ ہوگا، کی کوکسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، زمین اپنے نز انے باہر نکال موگا۔ کوئی پریشان حال نہ ہوگا، کی کوکسی سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، زمین اپنے نز انے باہر نکال دیجرے دیا ہے ایمان والے اٹھنے شروع ہوجا کمیں گے اور جب قیامت آئے گی تو حرف کافروں را آئے گی۔

# د جال کا ذکر قرآن کریم می<u>ں</u>

دجال کے بارے میں بیسوال ذہن میں آتا ہے کہ اگراس کا فتندا تنازیادہ اہم ہے تواس کو قرآن نے کیوں نہیں بیان کیا؟اس کے بارے میں علاء کرام نے مختلف جوابات کھے ہیں۔ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں علامہ ابن ججرعسقلائی فرماتے ہیں: '' اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ د جال کا ذکر قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔

### يوم ياتى بعضُ آياتِ ربك لاينفعُ نَفُساً إيمانُها

ترجمہ: جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں گی تو کسی کواس کا ایمان فائدہ نہ دے گا۔ تر فدی شریف میں حضرت ابو ہر برہ ہ سے روایت ہے کہ تین چیزیں ایک ہیں کہ جب وہ ظاہر ہوجائیں گی تو ایسے شخص کا ایمان لا ناجو پہلے ایمان نہیں لا یا تھا، اس کو فائدہ نہ دیگا، (وہ تین چیزیں سے ہوجائیں گی تو ایسے شخص کا ایمان لا ناجو پہلے ایمان نہیں لا یا تھا، اس کو فائدہ نہ دیگا، (وہ تین چیزیں سے ہیں) دجال، دابة الارض ، سورج کا مغرب سے نکلنا۔ امام تر فدی نے اس روایت کو سے کہا ہے۔ اور قسیر بغوی میں ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اور وہ آیت ہے ۔

#### لخلق السموات والارض اكبر من خلق الناس

(آسانوں اور زمین کو پیدا کرنا آسان کے پیدا کرنے سے بڑا ہے) یہاں السناس سے مراوو حال ہے۔''( فتح الباری ج: ١٣ص:٩٢)۔

اس کے علاوہ ابوداؤد کی شرح عون المعبود میں پیذکر ہے: ''اللہ تعالیٰ کا پیتول لیسندر باسا شدید ا(تاکہ ان کو تخت عذاب سے ڈرائے) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ باس کو شدت کے ساتھ اور اپنی جانب سے قرار دیا ہے۔ لہذا اس کے رب ہونے کا دعویٰ کرے اور اس کے فتنے اور قوت کی وجہ سے یہ کہنا مناسب ہے کہ اس آیت سے مراد د جال ہو''۔

### فتنهُ دجال اورايمان كي حفاظت

یہ شہادت گہر الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سجھتے ہیں مسلماں ہونا

تاریک فتنوں کے مہیب سائے دن بدن انسانیت کواپی گرفت میں لئے چلے جارہ ہیں، ایمان والوں کے لئے بیانتہائی آز ماکش کی گھڑی ہے۔ کفر کی جانب سے ادھریا ادھر کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ یہ ہرمسلمان کو مجھ لینا چاہئے کہ اس امتحان گاہ میں گذر بیغیر جنت وجہنم کا فیصلہ نہیں ہو

سکتا قرآن میں ارشاد باری ہے:

اَم حَسِبتُم اَن تَدخُلوا الجنّهَ ولمّا يَعْلَمِ اللهُ الذين جهدوا مِنكُم ويَعلَمَ الصّابوين.

ترجمه (اےملمانو!) كياتم نے يہجھ رکھا ہے كہ يوں ہى جنت ميں داخل كردئ جاؤگ حالانكه ابھى توالله نے يہ ظاہرى نہيں كيا كہم ميں جہادكرنے والاكون ہے اور ثابت قدم رہنے والاكون؟ يہالله كا قانون ہے اور الله كے قانون بھى تبديل نہيں ہوتے ۔ آپ نے ان تمام احادیث كو يہ حارتما م احادیث كو برحا ۔ تمام احادیث كو تا مہدى اور سيدتا عيلى ابن مريم كى آمد كا مقصد واضح الفاظ ميں برحا حتمام احادیث كو قال بتايا گيا ہے كہ وہ كفار كے خلاف مجاہدين كى قيادت كرينگے ۔ اس لئے ہم مسلمان كوا ہے ايمان كى فكركرنى چا ہے اور ايمان بچانے كے لئے اپنے دل ميں جذبہ جہاداور شوق شہادت پيدا كرك كى فكركرنى چا ہے اور ايمان بچانے كے لئے الله تعالى نے جہادى تربيت كا حكم فرمايا ہے ۔ اور اگركوئى اس عملى تيارى كرنى چا ہے ۔ ور اگركوئى اللہ تعالى كر بيت حاصل كر لينگے تو اس بارے ميں قر آن كريم نے ايک اصول بيان فرمايا ہے ارشاد بارى تعالى ہے :

### ولو ارادو الخُروجَ لَا عدّوا له عُدّة

ترجمہ اگر (وہ منافقین جہادیں) نکلنا چاہے تو جہاد کے لئے سامان (وغیرہ) تو اکھا کرتے۔
جیسا کہ پیچھے بتایا گیا کہ سلمانوں کو بہکانے کے لئے ابلیسی قو توں کی جانب سے جھوٹے
مہدی کو منظر عام پر لا یا جاسکتا ہے۔ لہٰ ا آ قائے مدنی ﷺ نے جونشانیاں حضرت مہدی کی بیان
فرمائی ہیں ان کو ذہن نشیں رکھنا چاہئے۔ اس کے علاوہ چند باتیں اور ہیں جن پر عمل کر کے فتنوں
سے بیخے میں انشاء اللہ مدد ملے گی:

ا۔ چونکہ د جال کے دور میں حقیقت اتنی نہیں ہوگی جتنی کہ افواہیں اور پروپیگنڈہ ہوگا۔اور
اس پروپیگنڈہ کو پھیلانے کا سب سے موٹر ذریعہ جدید ذرائع ابلاغ (اخبار، ریڈیو، ٹی وی دغیرہ)
ہیں۔لہذا جدید کمیونیکیشن (میلی فون، موبائل، انٹرنیٹ دغیرہ) اور دیگر جدید سہولیات کا خود کو محتاج
نہ بنائیں بلکہ ابھی سے ایسی عادت بنالیں کہ اگر کل میسارانظام آپ کوچھوڑ نا پڑے تو اس صورت

میں آپ کیا کرینگے؟ لبذااس پر کم ہے کم اعماد ہی دنیاو آخرت کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگا۔

۲\_اگردجالی مغربی میڈیا کوشیں تواس وقت ذکرواذ کارکرتے رہنا چاہے۔

سے زبان کا فتنہ اس دور میں دجالی قو توں کی کوش ہوگی کہ وہ حق اور اہلِ حق کے خلاف اتنا پروپیگنڈہ کریں کہ اسکے زور میں حق دب کررہ جائے ۔اس لئے اگر آپ کوئی خبر مغربی میڈیا کی جانب سے سنتے ہیں تو اپنے موبائل سے یا زبانی اس وقت تک کسی اور کو نہ بتا کیں جب تک کہ صورتِ حال واضح نہ ہوجائے ۔اس طرح آپ دجالی قو توں کے پروپیگنڈ ہے کے اثر کواگر بالکل ختم نہیں ،تواس کا زور ضرور تو ڈ دینگے قرآن کریم نے کا فروں کی اس کوشش کو یوں بیان فرمایا ہے

وقالَ الَّذين كفروا لا تَسمَعوا لِهاذا القرآن وَالْغَوا فيه لَعلَّكم تَغُلِبون .

ترجمہ:اور کافروں نے (لوگوں ہے) کہااس قر آن کو نہ سنواور (جب مسلمان اس کو پڑھیں یا دعوت دیں تو)اس کے مقابلے میں (زوروشور ہے) لغو باتیں کرو( کہاس قر آن کو کوئی سن نہ سکے،اورضیح بات لوگوں تک نہ پہونچ سکے اور) تا کہتم غالب آ جاؤ۔

۳۔ جب کی مسئلے کو د جالی تو توں کی جانب سے مشتبہ بنادیا جائے اور شیخ اور غلط کا فیصلہ کرنا مشکل ہوجائے ، تواس وقت ایمان والوں کے لئے جدید مادی وسائل کے ذریعے معلومات کے بجائے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنے میں خیر ہوگی۔ کیونکہ حالات کو د جال کی آئکھ سے دیکھنے والے اور اللہ کے نور سے دیکھنے والے برابر نہیں ہوسکتے۔ جیسا کہ ارشادر بانی ہے:

اَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَدَّرَه للاسلام فهو على نورٍ من ربه \_

تو کیادہ شخص جس کے سینے کواللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہوتو وہ اپنے رب کے نور پر ہے۔( دوسر ہے جیسا ہوسکتا ہے )

۵۔دل کی اسکرین کوصاف کریں عقل وخردر کھنے والے مسلمان بھائی جب مغربی میڈیا کی حقیقت کو بچھ جا ئیں اورائے ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر کی اسکرین پر حالات کی تصویر دھندلانے لگے ، اور اسکارین پر عالات کی تصویر دھندلانے لگے ، اور اسکارین کمپین دائیں بائیں دیکھنے کے بجائے ، اینے سینے میں موجود چھوٹی می

اسکرین کوصاف کرنا ہی زیادہ بہتر ہوگا،اور پھروہ دیکھیں گے کہ صاف ہونے کے بعدین شی می اسکرین وہ مناظر دکھائے گی جوآپ ساری عمر جدید سے جدید نیکنالوجی استعال کر کے بھی نہیں دیکھ کتے تھے۔ارشادِر بانی ہے۔

يا ايّها الّذين امنوا إن تَتّقوا الله ] يَجعلُ لكم فُرقانا.

ترجمه: اے ایمان والوا گرتم البّدہ نے ڈرو کے تو اللّہ تنہیں' ' فرقان' عطا کردے گا۔

یے فرقان ہی وہ اسکرین ہے جس کے ذریعے عام آنکھ سے نہ نظر آنے والی چیزیں بھی نظر آنا شروع ہوجاتی ہیں۔ بندے کا تعلق ملاء اعلیٰ ( رحمانی قوتوں ) سے جڑ جاتا ہے جہاں ونیا کے انتظامی معاملات طے پاتے ہیں،اور جہاں بچلی الہی پڑتی ہے۔ لے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کوبصیرت عطاکر دیتا ہے، بھروہ اللہ کے نورے دیکھتا ہے۔

٢ \_ سوره كهف كى ابتدائى آيات

فتند د جال سے بیخ کے لئے نبی کریم ﷺ نے سورہ کہف کی جن ابتدائی آیات کا حکم فر مایا آپ ان کامضمون پڑھ کردیکھیں تو ان آیات میں مندرجہ ذیل باتیں بیان کی گئی ہیں:

ا:الله کی حدوثناء کے بعد قرآن کریم کاحق و کے بی کریم ﷺ پرنازل ہونا۔

#### الحمد لله الذي الآيه

۲۔ اللہ کی نافر مانی کرنے والوں کود نیاو آخرت میں پیش آنے والے انتہا کی سخت آفات ومصائب سے ڈرانا ۲ لیکندر باساً شدیداً

س- برحال بیس الله کی فرمانبرداری کرنے والوں کودائی راحت وآرام کی بشارت۔ ویبشو المومنین الذین ، الایه

حاشین تفصیل کے لئے شاہ ولی اللہ محد ث د ہلوی کی کتاب جمة اللہ البالغه و میکھیں۔

حاشية اوردجال كردوري يخت حالات تاريخ انساني ميس كوئي نبيس ميس

٣ ـ اوران لوگول كوبھى سخت حالات سے دُراْنا جوالله تعالى كابيار كھنے كانظر بير كھتے ہيں ـ ويُنذِرَ الذِينَ قَالوا اتّحَذَ اللهُ وَلَداً

۵۔ دنیا کی رونقوں کی ناپائیداری بتا کر زُہد وتقوی (Self denial) اختیار کرنے کی ترغیب دینا۔

وَإِنَّا لَجْعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جُرُزاً

۲ - اصحابِ کہف کا واقع بیان کر کے اس سے بڑے واقعات کے لئے ذہن کو تیار کرنا۔
 اَمُ حَسِبُتَ اَنَ اَصُحَابَ الكَهُفِ وَ الوَّقِيمِ كَانو ا مِنُ ا ياتِنَا عَجَبا
 ۷ - اصحابِ کہف کی دعا

رَبّنا ابِّنَا مِن لَدُنُكَ رَحْمَة وَهَيّى لَنَا مِنُ اَمْرِنا رَشَداً اس دعا مين حق كمشتبه وجانے كوفت دوچيزي الله سے ماتكنے كاتعليم ـ

(۱) اے ہمارے رب ہم کو خاص اپنی جانب سے استقامت عطا فرما (۲) اور ہمارے معاطے (بتوں سے بغاوت اور سچے دین کے بارے) میں ہماری رہنمائی فرما۔

لبذاان آیات کوروز تلاوت کر کے ان پڑل پیراہونا چاہئے۔ اور انکوزبانی بھی یادکرنا چاہئے۔

کے تقوی موجودہ وقت میں تقوگ اختیار کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ان اعمال کا خود کو پابند
بنایا جائے جن کے کرنے سے رحمتِ اللی بندے کو ہروقت ڈھانچر کھتی ہے۔ مثلاً ہروقت باوضوء
رہنا، نماز دوں میں نوافل وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد کچھ دیر تک اس جگہ پر بیٹھے رہنا۔ تہجد کی
پابندی۔ خصوصاً وہ لوگ جودین کے سی شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کے لئے تو

۸۔ اللہ تعالی ہے مضبوط را بطے کے لئے قرآن کریم کور جمہ وتفییر کے ساتھ پابندی ہے۔ پڑھنااور اپنے قلوب کومنورر کھنے اور حق کے قافلوں میں شامل رہنے کے لئے علماء حق کی صحبت

تہجد بہت زیادہ ضروری ہے۔

اختیار کرنااور ہرحال میں حق والوں کے ساتھ ڈیے رہنا۔

9 کیلوں کے اندرمبحدوں کے کردارکوفعال بنانا:عالمی کفریداداروں کی بیکوشش ہے کہ مسلمانوں کی زندگی ہے مسجد کے کردارکوفعال بنانا:عالمی کفریداداروں کی دارلوگوں کو مختلف طریقوں سے بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی۔لہذا اٹکا توڑ کرنے کے لئے محلوں کے اندرمسجدوں کے کردارکوفعال بنایاجائے، ہرمجد میں درسِ قرآن کا اہتمام کیاجائے۔

۱۰۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ ہراس چیز کی عملی تیاری جوحضرت مہدی کے دور میں کرنا ایمان کی علامت ہوگی۔ مثلاً خودکوگر می سر دی کا عادی بنانا ، کئی کی دن بھوک پیاس بر داشت کرنا را توں کو پہاڑوں پر چلنے اور گھسان کی جنگوں کی تیاری کرنا ، پہاڑوں کی زندگی سے طبیعت کو مانوس کرنا ، اپنے اندر بھی اوراہلِ خانہ کو بھی اللہ کے رائے میں ہرفتم کی قربانی دینے کے لئے ابھی سے تیار کرتے رہنا۔علامدا قبال نے فرمایا:

چوں می گویم مسلمانم بلرزم که دانم مشکلات لا الله را

ترجمہ جب میں میہ کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کانپ اٹھتا ہوں۔ کیونکہ میں جانتا ہوں۔ لا اللہ کے تقاضے پورے کرنے میں بے شار مشکلات ہیں۔

### فتنه د جال اورخوا تين كي ذمه داري

مسلمانوں کے گھروہ اسلام کے قلع ہیں جنھوں نے مشکل سے مشکل دور میں اسلامی تہذیب وتمدّ ن اور ثقافت واقد ارکی حفاظت کی ہے جتیٰ کہ ان قلعوں نے اس وقت بھی اسلام کی حفاظت کی جب مسلمان مردوں کی فوجیس ہرمیدان سے بسپائی پے بسپائی اختیار کرتی چلی جارہ تی تھیں۔

خلافتِ عثانیٹو شنے (1923) کے بعد ہے اب تک اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو صاف پید چلتا ہے کہ اسلامی معاشرتی نظام اور تہذیب و تدن کی حفاظت ہمارے گھروں کے ذریعے ہی کی گئی ہے۔اورمسلم معاشر کے وابھی تک ٹوٹ پھوٹ سے بچایا ہوا ہے۔ کتنے ہی مسلم ، در مدرے ں ہر در سے ہے ہیں ہے ہے ، مین ان معول میں موجود اسلای فون کے ہمت نہیں ہاری اورا پینے محاذیرڈ ٹی رہی۔

اسلام کے ان قلعول میں جوفوج ہے وہ مسلم خواتین کی فوج ہے، جس نے اسلام کے لئے وہ عظیم الشان کارنا ہے انجام دیئے ہیں ، جس نے اسلام وشمنوں کی ہزار سالہ محنت کے آگے ابھی تک بند باندھا ہوا ہے۔ اس وقت جن حالات کا مسلمانوں کو سامنا ہے یہ تاریخ انسانیت کے سب سے بھیا تک حالات ہیں۔ لہذا ان حالات میں مسلمان خواتین کی ذمہ داری بھی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایمان والی ماؤں بہنوں کو اس وقت پہلے سے زیادہ محنت بگن مرصل وار جذ ہے ہے۔ ایمان والی کو ادا کرنا ہوگا۔

وشمنانِ اسلام آپ کے مقابلے میں مسلسل اتی سال سے شکست کھاتے چلے آرہے ہیں۔ لہذاان شکستوں سے وہ اس نتیج پر پہنچ ہیں کہ وہ اس فوج سے مقابلے کے ذر یعے نہیں جیت سکتے ۔ بلکہ اس فوج کو شکست دینے کے لئے دشمن نے اب بی حکمتِ عملی اختیار کی ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں موجوداس اسلامی فوج کواس کی ذمہ دار بول سے فافل کردیا جائے۔ اس کے لئے وہ بہت سارے خوبصورت نعروں کے ساتھ ہمدرد دوست کی شکل میں آپ کے سامنے آرہا ہے۔

لہذامیری ماؤں اور بہنو! وقت کی نزاکت اور دشمن کی مکاری وعیاری کو سیحتے ہوئے آپ کو ان کا مقابلہ کرنا ہے اور بھی بھی اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہونا ہے۔ مسلمان مردوں کی فوج ، جو اپنی ذمہ داریوں سے جان چرارہی ہے ، وہنی طور پر شکست وریخت کا شکار ہے مایوسیوں کی کالی گھٹا کیں انکے گردگھیرے ڈالے ہوئے ہیں ، آپ خوا تین کو اللہ رب العزت نے بیصلاحیت دی گھٹا کیں انکے گردگھیرے ڈالے ہوئے ہیں ، آپ خوا تین کو اللہ رب العزت نے بیصلاحیت دی ہے کہ آپ پسپا ہوتی فوج کو آگے بڑھنے کے حوصلے عطا کر سکتی ہیں ، شل باز ڈاں میں بحلیاں بھر سکتی ہیں ، شل باز ڈاں میں بحلیاں بھر سکتی ہیں اور ڈرے اور سہے ہوئے مردوں میں غیرت وحمیت بیدار کر کے ان کو انکی ذمہ داریاں نبھانے کے قابل بناسکتی ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات میں خود ایک شخطیم بنایا ہے۔ اسلے فتن وجال

گھر کے اندر بچوں کو پکا اور کھر امسلمان بنانا اور انکو ہر حال میں اسلامی روایات کا پاسبان بنانا خواتین کی ذمہ داری ہے۔ بچپن ہے ہی بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھادی جائے کہ اس کا ایمان و نیا کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ لہذا ایمان کو بچانے کے لئے اگر ساری دنیا کو بھی قربان کرنا پڑے تو بغیر کسی پچکچاہٹ کے دنیا قربان کرد لے لیکن ایمان پر آنجے نہ آنے دے۔

عن عمران بن سليم الكلاعى قال مَا عَدَتُ إِمْرَاةٌ فِي رَبُعَتِهَا بِالْفَضَل لَها مِن مِيصَاةٍ وَنَعُلَيُن وَيُلٌ لِلْمُسَمَّنَاتِ وَطُوبِي لِلْفُقَرَاءِ الْبِسُو النِسَائَكُمُ ٱلْجِفَافَ الْمُنَعَّلَةَ وَعَلَيْنُ وَيُلٌ لِلْمُسَمَّنَاتِ وَطُوبِي لِلْفُقَرَاءِ الْبِسُو النِسَائَكُمُ ٱلْجِفَافَ الْمُنَعَلَةَ وَعَلِيمُ وَهُنَ الْمَشْى فِي بُيُوتِهِنَ فَإِنّهُ يُوشِكُ أَنْ يُحُوجُنَ إِلَى ذَلِكَ (الفتن نعيم بن حاج:۲ ص: ٤٥١)

ترجمہ: حضرت عمران ابن سلیم کلائی سے روایت ہے انھوں نے فرمایا عورت کا اپنے گھریل دوڑنا (یا چکرلگانا) اسکے لئے افضل ہے ، لوٹے (یا کوئی بھی پاکی حاصل کرنے کے برتن) سے اور جوتوں سے ۔ اور موثی عورتوں کے لئے مصیبت ہے ، اور خوشخبری غریب عورتوں کے لئے ہے ۔ اپنی عورتوں کو سول والے جوتے پہناؤ اور انکوائے گھروں کے اندر چلنا سکھلاؤ کیونکہ وہ وقت قریب ہے کہ ان عورتوں کو اس ( چلنے ) کی ضرورت پیش آجائے۔

اس دوایت میں بیریان کیا گیا کہ مسلمان عورتوں کوآ رام پندنہیں ہوتا چاہئے بلکہ بخت سول والے جوتے پہنیں اورخود کو گھر کے اندر چلنے پھرنے کا عادی بنائے رکھیں تا کہ جم ہلکار ہے۔ کیونکہ مسلمان عورتوں پر ایسے حالات آ سکتے ہیں جب انکوا پی عزت اور اپنا ایمان بچانے کے لئے پہاڑوں اور بیابانوں میں پیدل سفر کرنا پڑے۔ جیسا کہ افغانستان، عراق بلسطین اور شمیر وغیرہ میں ہوا۔ اس دوایت پر مل کرنے کے ساتھ ساتھ گذشتہ بحثوں میں جوآپ نے پڑھا اس پرخود بھی میں ہوا۔ اس دوایت پر مااس پرخود بھی مل کریں اور پورے گھر اور خاندان میں با قاعدہ مہم چلائیں اور اس عظیم فتنے کی ہولنا کیوں سے مسب کوآگاہ کریں۔

آپوعراق کی مجبور ماؤں کا واسطہ فلسطین کی ان بہنوں کا واسطہ جنگے ہاتھوں کی مہندی بھی ابھی نہیں سوکھی تھی کہ انکے سہاگ اجاڑ دیے گئے ، شمیروا فغانستان کی ان بیٹیوں کا واسطہ جو ہر بل اور ہر لمحہ خوف کے عالم میں گذارتی ہیں، ان معصوم بچوں کا واسطہ جو کھلے آسان تلے مال ماں لکارتے ہیں، کیکن انکی ماں کو اسلام کے دشمنوں نے چھین لیا ہے۔

آپ تو بہت رحم دل ہوتی ہیں ،آپ اندرتوا بیار وقربانی کا جذبہ مردوں ہے کہیں زیادہ ہوتا ہے، سوآپ کوعراق کی ماؤں بہنوں ،فلسطین کے بچوں اور تشمیروا فغانستان کی مجبور بیٹیوں پرترس آٹا چاہئے ۔کہ برے حالات کا کیا پیتہ کب کس پر آجا کیں۔اللہ تمام عالم اسلام کی ماؤں بہنوں کی حفاظت فرمائے۔

اسلام آپ سے آپ کی طاقت سے زیادہ قربانی نہیں مانگٹا، لہذا جو آپ کی طاقت میں ہے وہ آپ کو ہر حال میں کرنا جا ہے ۔ اور اپنی ذمہ داریوں کو یوری دیانت داری کے ساتھ نبھانا چاہے ۔ ظاہر ہے ایمان جیسی عظیم دولت کو بغیر کسی قربانی دیئے تو نہیں بچایا جاسکتا ۔ بلکه اس کے لئے آھیں حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جو پہلے والوں کو پیش آئے ۔سوبہ کام طبیعت برگراں گذرے گا۔ کیکن یا در کھنا جا ہے کہ اس دور کی مشکلات کی طرح حق پرڈٹ جانے والوں کے لئے آ قائے مدنی ﷺ نے فضائل بھی اسے بی زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ لبذا دلوں کو تصندا کرنے کے لئے ہراہل ایمان کو جہاد کے فضائل ، مجامد کیلئے انعامات اور شہید کے درجات والی آیات واحادیث کامطالعہ کرنا جائے تا کہا سکے دل ہے شیطان کے دسو سے دور ہوجا نمیں اوراللہ کے وعدوں پریقین آ جائے کہ دجال کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جق والوں کو و حق ہے نہیں ہٹا سکتا۔ باطل کتنا ہی ہج و ھجے . كرآ جائے بمیشہ باطل ہى رہے گا اور حق كتنا ہى بے سروسامان نظر آئے غالب حق ہى كوہونا ہے۔ جو کچھ بیان کیا گیا یہ ایک'' غریب'' کا در دِ دل ہے جو آپ کے سامنے نکال کر رکھ دیا گیا ہے، بیروہ کڑھن ہے جوتمام''غرباء'' کا کل سرمایی حیات ہے، بیڑو ٹے پھوٹے الفاظ وہ آہیں اور سسكيال بين جنھوں نے ہنگامہ پيندنو جوانوں كو''غرباء'' بناديا۔ بيروه آنسو بين جوقلم كراستے صرف اسلئے بہہ نکلے ہیں کہ ثاید توم کے سخت دلوں کو بگھلاسکیں۔ شاید پیدکسک ہردل میں اتر جائے۔

اور ہرمسلمان وقت کی نزاکت کو بحجھ کر بیدار ہوجائے ، کداب بیدار ہونے کا وقت آگیا ہے۔ اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اپنی ذمہ داریاں اداکرنے والا بنائے اور سب کو دجال کے فتنۂ عظیم سے محفوظ فرمائے اور ہم سب کوق کے ساتھ چھٹے رہنے کی توفیق فرمائے۔ (آمین) و آخر دعوتا ان الحمد للله رب العالمین

# حواله جات ماخذ ومصادر

| ا۔ نام کتابقیر قرطبی                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| مؤلفمجمه ابن احمد ابن البي بكرابن فرح قرطبيٌ ابوعبدالله                           |
| وفاتدارالشعب قاهره<br>محققاحمرعبدالعليم البردوني                                  |
| حققاحمد عبدالعليم البردوني                                                        |
| ٢- نام كتابالآحادوالشاني                                                          |
| مؤلف احمد بن عمر و بن ضحاك ابو بكر الشيبا في                                      |
| ولادت۲۰۲ه وفات۲۸۲ه                                                                |
| ناشردادالرابيه رياض                                                               |
| ٣- يام كتابالثاريخ الكبير                                                         |
| ساتام كمابالتاريخ الكبير<br>مؤلفمربن المعيل بن ابراجيم الوعبد الله ابخاري الجعليّ |
| ولاوت١٩٢١ه وفات ٢٥٦٠ه                                                             |
| ناشردارالفكر بيروت                                                                |
| سمينام كتابالجامع                                                                 |
| مؤلفمعمراین راشدالاز دیٌ                                                          |
| وقاتا 10 اه ناشرالمكتب الاسلامي بيروس                                             |
| محققجعزت مولا ناحبيب الرخمن اعظمي                                                 |
| ۵_نام كتابالزېدويليدالرقائق                                                       |
| موافعبدالله بن مباركٌ بن واضح المروزي ابوعبدالله                                  |
| ولادت۸۱۱ه وفات۱۸۱ه                                                                |
| ناشردارالكتبالعلميه بيروت                                                         |
| مُحققعبب الرحمن أعظمي                                                             |

### ٧-نام كتاب.....السنن الكبركي مؤلف.....احمر بن شعيب ابوعبد الرحمٰن النساكيُّ ولادت.....ولاد وفات....وفات ناشر ....دارالكتبالعلميه بيروت محقق ..... د عبدالغفار سليمان البنداري سيدكسروي حسن عام كتاب.....السنن الواردة في الفتن وغوامكها والستاعة واشراطها مؤلف ....ابوعمر وعثان ابن سعيد المقرى الدّ افي ولادت....ا٢٣ ه ناشر....دارالعاصميرياض محقق..... د. ضاءاللدبن محمدادريس الميار كفوري ٨-نام كتاب.....المتدرك على الحيسين مؤلف مركب بن عبدالله ابوعبدالله حاكم النيسا بوريّ ناشر....دارالكتبالعلميه بيروت 9\_نام كتاب ...... أتعجم الاوسط مؤلف ....ابوالقاسم سليمان بن احمد الطمر افي ناشر....دارالحرمين قابره ١٠-نام كتاب......المجم الكبير مؤلف ....ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني ولادت......۲۱ه وفات..... تاشر......مكتبة العلوم والحكم موصل اا ـ نام كتاب ..... سنن ابوداؤد مؤلف ....سليمان ابن الافعث ابوداؤد البحساني الازديّ ولادت....ولاد وفات.....۵۲۲ه ناش ....دارالفكر بهروت

| بنن ابن ملجه                             | ۱۲ے نام کتاب |
|------------------------------------------|--------------|
| بن يزيدا بوعبدالله القزويي ٌ             |              |
| وفات٥٢٢ه                                 | ولادت2٠٢ه    |
| دارالفكر بيروت                           | ناشر         |
| سنن البيهقي الكبري                       | سارنام كتاب. |
| حسین بن علی بن موٹ ابو بکر البیمقیؓ<br>) |              |
|                                          | ولادت٩٨٠٥    |
| . مکتبه دارالباز کمه کرمه                | ناشر         |
| الجامع المحيح سنن الترندى                |              |
| ن عيسلى ابوعيسلى الترية بي السلمي "      | مؤلف         |
| وفات                                     | ولادت٩٠٠ه    |
| حياءالتراث العربى بيروت                  |              |
| المجتبى من السنن                         | 10-نام کتاب  |
| بن شعيب ابوعبدالرحمن النسائي "           |              |
| وفاته<br>المطبوعات الاسلاميه حلب         | ولادتولاد    |
| المطبوعات الاسلاميه حلب                  | ناشرکتب      |
| الفتن نتعيم ابن حماد                     | ١٦ـنام كتاب. |
| ا بن حما دالمروزي ابوعبد اللَّهُ         | مؤلّفغيم     |
| ناشرمكتبة التوحيد قاهره                  | وفاتم٨١ه     |
| تميرا مين الرة جيري                      | محقق         |
| شعب الائمان                              | 2ا-نام كتاب  |
| بكراحمه بن الحسين البيهقيَّ              | مؤلفابو      |
| وفات۸۵۳۵                                 | ولارتهمهم    |
| الكتبالعلمية بيروت                       | ناشردار      |

# ۱۸ ـ تام كتاب سيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان مراح الم كتاب موافع المناح المام المام

اشر مؤسّدة الرسال بيرورة .

فات.....۴۵۳ ه

9ا ـ نام كتاب ..... صحيح ابن خزيمه

مۇلف.....محمرابن اسحاق بن خزىميدا بوبكرالىلى النيسا بورگ

رت.....۲۲۳هه وفات.....ا۳۱

ناشر.....المكتب الاسلامي بيروت اسم أفحق .....و محمر مصطفىٰ اعظمي

٢-نام كتاب....الجامع المحيح المخقر

مؤلف......محمداین آشعیل ابوعبدالله ابنجاری انجعلی ولا دت .....۱۹۴۶هه ولات .....۲

ناشر....دارابن كثير يمامه بيروت

۲۱ ـ نام كتاب ..... صحيح مسلم

مؤلف....ملم ابن الحجاج ابوالحسين القشير ى النيسا بوريٌّ

لاوت.....۲۰۱ وفات.....۲۲۱

ناشر.....داراحياءالتراث العربي محقق....مجمد فؤ ادعبدالباقي

۲۲-نام كتاب..... فتح البارى شرح صحيح البخارى مؤلف مؤلف البيادي البيادي المنافق مؤلف المنافق ا

ولادت...... محرابی کی ابری جرابود سن مسطلات است. ولادت..... ۲۵۲سه ولادت..... ۵۵۲سه

ناشر.....دارالمعرفه بيروت

محقق.....مجمه فوُ ادعبدالباقي \_محبّ الدين الخطيب

۲**۳- نام كتاب..... كتاب الزمدالكبير** مؤلف..... أبو بكراحدا بن الحسين ابن على بن عبدالله ابن موي اليبعثيّ ناشر.....مؤسسة الكتبالثقافية بيروت محقق...اشخ عام احمد حيدر ۲۲-نام كتاب.....الزمد مؤلف.....احمدا بن عمروا بن الى عاصم الشيباني " ابو بكر وفات......عبدالعلى عبدالله الحميد حامد ناشر .....دارالريان للتراث قاهره ۲۵- نام کتاب سیکتاب اسنن مؤلف ....ا بوعثان سعيد ابن منصور الخراسا في وفات.....دارا سه محقق.....حضرت مولانا حبیب الزخمن اعظمی ناشر....دارالتلفيه مندستان ٢٧-نام كتاب ....كشف الخفاء ومزيل الالباس مؤلف.....انتمعيل ابن محمد لعجلو ني الجراحيٌ ناشر.....مؤسسة الرساله بيروت ۲۷\_نام كتاب.....مجمع الزوا ئدوننع الفوائد مۇلف....على بن انى بكرابىيىمى ً ناشر.....دارالكتاب العربي قاهره

۲۸ ـ نام كتاب .....مندا في ليعلى مؤلف .....احمر بن على المثنى ابويعلى الموسلي الممين " ولادت ...... ۱۶ هـ وفات ...... ۲۰ وفات ...... ۲۰ ناشر ..... دارالمامون للتراث ومثق

٢٩-نام كتاب ....مندالامام احمد ابن منبل مُؤلف .....احمرا بن حنبل ابوعيد الله شيباني " ناثر.....مؤسسة قرطبهم ۳۰ ـ نام كتاب .... منداسحاق بن را موريه مؤلف ....اسحاق ابن ابراهيم ابن مخلد ابن رامويه الحظليّ ناشر..... مكتبهالا يمان مدينه منوره الا\_نام كتاب....البحرالزخار مؤلف.....ايوبكراحمرا بن عمر وابن عبدالخالق اليز ارُ ناشر.....مؤسسة علوم القرآن بيروت مكتبه العلوم والحكم مدينة منوره محقق .... دمحفوظ الرخمن زين الله ٣٢ ـ نام كتاب ..... بغية الباحث عن زوا كدمندالحارث -مؤلف.....الحارث ابن الى اسامه ـ الحافظ نورالدين أبيثمي " ناشر.....مركز خدمة االسنة والسير والنبويه مدينه منوره ٣٣ ـ نام كتاب .... مندالثاميين مؤلف .... سليمان ابن احمد ابن ابوب ابوالقاسم الطبر الي ناشر.....مؤسسة الرساله محقق جمدي بن عبدالمجيدالتلفي ٣٧- نام كتاب....الكتاب المصنف في الاحاديث والآثار مُوَلف ....ابو بكرعبدالله ابن محمد ابن الى شيسه الكوفي وفات.....۲۳۵ه ولادت.....٩٥١ه ناش ..... مكتنه الرشد رياض

# ٣٥-نام كتاب....المصنف مؤلف ....ابو بَرَعيد الرزاق ابن مام الصنعاني ناشر.....المكتب الاسلامي بيروت محقق..... حضرت مولا نا حبيب الرحمن اعظمي ٣٦-نام كتاب....المعتصر من المختصر من مشكل الآثار. مؤلف..... بوسف بن موىٰ الحقى ابوالمحانُ ناشر....عالم الكتب بيروت المارنام كتاب .... مواردالظم آن الى زوا كدابن حبان مؤلف ....على بن اني بكرالبيثمي ابوالحنُّ ناشر....دارالكتبالعلميه ببروت محقق .....مجمع عبدالرزاق حمزه ٣٨-نام كتاب ....ميزان الاعتدال في نفذ الرجال مؤلف ....مش الدين محربن احدالذهبيُّ ناشر ....دارالكتبالعلميه بيروت محقق .....الشيخ على محرمعوض والشيخ عادل احمرعبدالموجود المعبود شرح البوداؤر ما من المعبود شرح البوداؤر مؤلف مولف الوالطيب ناشر....دارالكت العلميه ۴۰ ـ نام كتاب ..... شرح النودوى على صحيح مسلم

مؤلف .....ابوز كريا يحيٰ بن شرف بن مرى النووي ٌ

ناشر....داراحياءالتراث العربي بيروت

ولادت....۲۳۱ ه

# الهرنام كتاب .....مجم البلدان مؤلف ..... ما قوت این عبدالله الحموی ابوعبدالله

وفات....دارالفكر بيروت

٣٢ ـ نام كتاب ...... معجم ما تعجم

مؤلف .....عبدالله ابن عبدالعزيز البكري الاندلي ابوعبيد وفات.....عالم الكتب بيروت محقق.....مصطفى البقا

۲۳ منام كتاب سيستاريخ بغداد مؤلف .....احمر بن على ابو بكر الخطيب بغدادي

ناشر .....دارالكتبالعلميه بيروت

۱۳۲ مام كتاب سيتاريخ الطمري مؤلف .... مجمرين جرير الطيري ابوجعفر

ولادت ٢٢٦ه وفات ١٠١٠ه

ناشر .....دارالكتبالعلميه بيروت

١٥٥ منام كتاب ....الجامع معمر بن راشد

مؤلف....معمرا بن راشد

وفات.....ا۵اه ناشر.....المكتب الاسلامي بيروت محقق......حضرت مولا نا صبيب الرخمن اعظمي

۲۷ ـ نام كتاب .....عقيده ظهور مهدى احاديث كي روشي ميس مؤلف .....حضرت مولا نامفتي نظام الدين شامز كي شهيدً

ناشر .....الفيصل يرنثرزكرا جي باكتان

تيسري جنگ عظيم آور دجال

٧٧-نام كتاب .....علامات قيامت اورنزول ميح

مؤلف.....حضرت مولا نامفتی محم شفیع صاحب ً حصر مدار نامفتر جی فعیع ثانی احد

تر تیب ......جهزت مولا نامفتی محمد رقیع عثانی صاحب ناشر ......کنتید دارالعلوم کراچی

٣٨ ـنام كتاب ...... شرح مشكوة مظاهر حق جديد

ا از افادات.....علامه نواب محمد قطب الدین خان د ہاوی

ترتیب.....مولا ناعبدالله جاویدغازی پوری (فاضل دیوبند) ناشر.....دارالاشاعت کراجی

٣٩-نام كتاب ....انسائكلوپيريا آف برنانيكا

٥٠-نام كتاب ....انسائكلوپيريا آف الكارثا

اه-نام كتاب ....خوفناك جديد سليبي جنگيس

۵۲- نام كتاب ...... يوم الغضب مؤلف ......... ذاكر الحوالي

۵۳ ـ نام كتاب .....مثلث برمودا

سم ۵ \_ نام كتاب ....كنز العمال في سنن الاقوال والا فعال مولف مؤلف ....على بن صام الدين أمنى البندي

ناشر.....مۇسسالرىمالەبىرەت 1989



- ★ آخری جنگ عظیم کب ہونے والی ہے؟
- ★ یہودی انسانیت کوتابی کی طرف کیسے دھکیل رہے ہیں؟
- آپ کے سروں پرخطرات کے خطرناک بادل منڈ لارہے ہیں؟
  - \* كيادجال آنے والا ہے؟
  - 🖈 يېودى د خال كے لئے اتنے بے چين كيوں ہے؟
- 🖈 کیاعالمی ادارےاورملٹی فیشنل کمپنیاں دخال کیلئے راہ ہموار کررہی ہیں؟
  - دنیامیں جاری کفرواسلام کی جنگیں کیا رُخ اختیار کریں گی؟
    - فتنهُ دجّال سے آپ اپنے ایمان کوکیے بچا کیں گے؟

بداوراس طرح کے دیگرسوالات کے جوابات جاننے کیلئے مطالعہ سیجئے:

# تبستری بختا کے خطبیم اور رکھالان جس میں احادیث کی روثن میں موجودہ حالات کو کھول کر بیان کیا گیا ہے

